



سلسلۂ مداریہ کے بزرگوں کی سیرت و سوائح
سلسلۂ عالیہ مداریہ سے متعلق کتابیں
سلسلۂ مداریہ کے علماء کے مضامین تحریرات
سلسلۂ مداریہ کے علماء کے مضامین مداریہ کے کلام

حاصل کرنے کے لئے اس ویب سائیٹ پر جائے .

www.MadaariMedia.com









Authority: Ghulam Farid Haidari Madaari



# برخرم من مفتيان رضوبير

لا کو بڑھ بڑھ کے لگاتے رہے فتوے مفتی تیرا رتبہ کسی حاسدے گھٹائے نہ گھٹا

\_\_\_\_ ناشر \_\_\_\_

أنجمن تحفظ سلسله عاليه مداريه شاخ بمبئى

# — = ملنے کا پته = =

ا مولا ناالحاج سید فروالفقار علی قمر، دارالنور، کمن پورشریف، سجاده نشین آستانه عالیه مداریه بمکن پورشریف شلع کانپور دریهات (یوبی) ۲ یشخ طریقت حسان الهند سید محضر علی جعفری و قاری مداری کمن پورشریف ۳ یاشق علی شاه مداری لولی بنگله اسے جی خان اسٹیٹ، کرلا، جمعبی

قيمت:

#### 447

# منظور بے گزارش احوال واقعی

نحمده و نصلي على رسوله الكريم و على اله الطيبين الطاهرين وعلى مدار العالمين .

برادران ملت اسلاميه ومحان اولياء الله ارضوان الله عليهم

چند روز پیشتر ایک کتابچه جو چون صفحات پرمشتل تخا۔ بعنوان وفیصله شرعیه دربار مدارین نظرے گزراجس کا دیباچه اقبال احمد صاحب نے تحریر فرمایا ہے۔ جو بجائے خود سفاہت ، جہالت، حماقت وگراہی کا ایک انبار ہے۔ یہ دیباچہ کیا ہے دروغ گوئی اور کذب بیانی کا ایک طومار ہے۔

سلسلۂ عالیہ مدار بیسے سوئون رکھنے والے اور نام نہادسنیت کے تھیکیداروں ،خود ساختہ مولو یوں اور مفتوں نے طریقت وتصوف کی معتبر کتابوں کا غلیط مطلب بیان کر کے نیز عربی عبارتوں کا غلط ترکر کے اور بعض الفاظ کے تقیقی معنی مراد لی خاطر جمہر کر کے اور بعض الفاظ کے تقیقی معنی مراد لی نا اصطلاحاً ترک کردیا گیاہے ) عوام الناس میں غلط فہی پیدا کرنے کی جہارت بے جاکی ہے۔

حقیقت بیہ ہے کہ جون ۱۹۸۰ء میں سرکار سرکاراں حضرت سید بدیع الدین قطب المدار رضی اللہ عند کے سلسلہ عالیہ مدار بیکورضوی دارالا فیا وسوداً گرایا جس سے دابستگان لکھ کر برجم باطل شرارت نفسی سے مجبور جو کر ایک اشتبار شائع کر ایا جس سے دابستگان سلسلہ عالیہ مدار بیکو تخت روحانی تکلیف پینی ۔

ا جُمِن بستان مدار بيمير على في بيسوج كركدوعيات سنيت ميس خلفشار ند بو اوريد جمي مكن بستان مدار بيم كالطفتي كى بنياد پرديا كيا بهوي فيضان سيد نامدار العالمين ' اوريد جمي ممكن بي لدين كالمار العالمين في بنياد پرديا كيا بهوي الفقاد كر عظمت كيار اورجسوں كا الفقاد كر كے عظمت

ومرتبت حضور سیدنا مدار العالمین اور فیضان عالبد مدارید کو بیان کیا۔ سلسلهٔ مدارید کوسوخت کہنے والے دریدہ دہنوں کو ال کے بی پیران عظام کی منتند کتابوں سے دندال شکن جواب دیا۔

سوداگران بریلی کے ذمدداروں نے جب اپنی قلعی کھلتے دیکھی تو ایک نیاراگ الاپتا شروع کردیا کہ وابستگان سلسلہ عالیہ مداریہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کی تو ہین کرتے ہیں۔ معاذ اللہ اعظمت ومرتبت سرکار سیدنا مدار العالمین رضی اللہ عنہ کے بیان کرنے کواہانت غوث یاک رضی اللہ عنہ کہنا شروع کردیا۔

خلامان قطب المداررضی الله تعالی عندان مطلب پرست وفتنه پرورجهال رضو بول کی و بین کے پردے بیس شرائلیز سیاست کو بچھ گئے، نیجناً ایک طویل اشتباری جنگ شروع ہوگئی۔ اور جب غلامان قطب المداررضی الله تعالی عند نے پیران رضوبیہ کے غیر اسلامی وغیر شرع عقائد پیش کئے اور نام نہا درضو یول کی ' ایمانی کتاب' ' ' ' سیع سابل' کو عام سیح وغیر شرع عقائد پیش کئے اور نام نہا درضو یول کی ' ایمانی کتاب " بیع سابل ان کے دستور العقیدہ سی مسلمانوں کے سامنے پیش کر دیا۔ ( کیونکہ یہ کتاب سیع سابل ان کے دستور اساسی اور آئین میں شامل ہے اور اسے مانناہی سنیت کی دلیل قر اردیا گیا ہے ) تو یہ گروہ مشرو مشراکی اور ای اور اس نے سلملہ مداریہ کے بعض افراد کی کتب تصوف بیل تحریر شدہ عبارتوں کو غیر شری اور غیر اسلامی ، کفر صرت کی منالات و گراہی کا ڈھنڈ ورا پیٹینا شروع کی کردیا۔ صرف ای پراکتفا نہیں کی بلکہ سلمانہ عالیہ کے سوخت وعدم سوخت پرمنا ظرے کی چیلئی این بیتر تی سے دے بیشے۔

غلامان سید قطب المدار نے مناظرہ کا چیلنج قبول کر کے اعلان کردیا کہ سلسلۂ عالیہ مدار سے مرکز رضویہ مورکز رضویہ مورکز رضویہ عالیہ مدار حضرات کا مناظرہ مرکز رضویہ مورکز کی ذمہ دار مناظرہ کرنا کے ذمہ دار حضرات سے ہوگا اور مولا نااختر رضاخاں کو بحثیت مرکز کی ذمہ دار مناظرہ کرنا ہوگا۔ اس سلسلے میں خالف کے لئے حضرت علامہ ظفر ادبی صاحب کا نام تجویز کیا گیا

جے بریلوی حفزات نے نامنظور کردیا۔ اور حفزت علامہ سیدمحمد ہاشی میاں کا اسم گرامی تجویز کیا جس کو وابستگان سلسلۂ مداریہ نے نہایت خندہ پیشائی سے بے چون و چراقبول کرئیا۔

جون ۱۹۸۶ء میں اجیر شریف کے بیت النور میں ثالث سید محر ہاشی میاں کے ساتھ حضرت سید محد مدتی میاں صاحب اور حفزت علامہ سید تنویر اشرف کی موجودگی میں مرکز سلسلة مدارید کے ذمہ دار حضرات حضرت علامہ الحاج مولانا سید غلام سیطین صاحب، حضرت علامہ الحاج سید محد ولی شکوہ حضرت علامہ الحاج سید محد ولی شکوہ صاحب، حضرت علامہ الحاج سید محد ولی شکوہ صاحب، حضرت علامہ سید محد ولی شکوہ صاحب، حضرت علامہ سید محزز حسین اویب صاحب وغیر ہم اور مرکز رضویہ بریلی کے ذمہ دار، مولانا اختر رضا خاں از ہری ، مولانا استخاب قدیری ، مولانا صوفی اقبال احمد ، مولانا محتیم موجود شخصہ مقار احمد وغیر ہم اور مکثرت سی مسلمان بھی بیت النور میں موجود شخصہ

مولانا اختر رضاف نے مرکز رضوبی جانب سے مولانا مختار احمد بہیم وی کو اپنا مناظر نامز دکیا۔ مرکز مدار بیرے و مددار حضرات نے اپنامناظر شیر بیشہ مداریت حضرت علامہ ڈاکٹر سیدشاہ محمد مرغوب عالم جعفری المداری قبلہ کو نتخب کیا۔

طے شدہ شرائط مناظرہ کے تحت پہلے سلسلۂ مداریہ کے سوخت وعدم سوخت پر گفتگو شروع ہوئی مرکز رضویہ کی جانب سے چار کتابیں پیش کی گئیں۔ جس کے جواب بیل مرکز مداریہ کی جانب سے سلسلۂ مداریہ کے اجراء کے جورت بیں اولیائے کرام ، بزرگان دین اورسلسلۂ قادریہ چشتہ سبرور ویہ نقشہندیہ قلندریہ اشر فیدو برکا تیسلسلے کے بزرگوں کو تعریبا ساٹھ سے زائد کتابیں پیش کی گئیں ، جن کو سی طرح مرکز رضویہ کے قرمہ دار اورمناظررونہ کر سکے ۔ اورانہوں نے تسلیم کرلیا کہ بلاشبہ سلسلۂ مداریہ چاری وساری ہے، اس پرمناظرہ کے خالف حضرت علامہ سید محمد ہاشی میاں قبلہ نے کھڑے ہوکراعلان کردیا اس پرمناظرہ کے خالف حضرت علامہ سید محمد ہاشی میاں قبلہ نے کھڑے ہوکراعلان کردیا گئیں اورمن کی دیا ہوں کی جانب روسی کا کہدلند یہ خاب ہو جاری وساری ہے ، اب روسی کا کہدلند یہ خاب ہو جاری وساری ہے ، اب روسی ک

نشست میں بعدنمازظہر دونوں کی غیرٹر کی غیراسلامی عبارتوں پر گفتگوہوگی۔ حسب اعلان نشسہ تافی میں جس غیرٹر کی وغیر اسلامی عرارتوں

حسب اعلان نشست ثانی میں جب غیر شری وغیر اسلامی عبار تیں ذریج نہ آئیں تو سب سے پہلے علامہ ڈاکٹر سید محمد مرغوب عالم مداری قبلہ نے فرمایا ''مرکز رضوبیہ کے ذمہ دار حضرات اچھی طرح سجھ لیس کہ ''میلا در ندہ شاہ مدار ، معمولات ابوالوقار اور ذوالفقار بدلیج کی جن عبار توں کو غیر اسلامی وغیر شری بتایا جارہا ہے۔ بیکتب بالکل اسی طرح ہیں جس طرح ان کتابوں سے پہلے اور بہت پہلے شائع شدہ دیگر سلاسل چشتے، قادر بیہ سہروروبی ، نقشبند بیہ قائدر بیہ اشر فید وغیرہ کے حالات میں طریقت وتصوف کی ان گنت سہرورو بین موجود ہیں۔ مذکورہ کتب تصنیف نہیں تالیف ہیں اور مؤلفین نے ان عبارتوں کے ساتھ ان کتابوں کے نام تحریر کردئے ہیں جن سے بی عبارتیں اخذ کی گئی ہیں اور بحثیت ناقل اپنی ذمہ داری بوری کردئ ہیں۔ اور بحثیت ناقل اپنی ذمہ داری بوری کردئ ہیں۔

اب اگریدعبارتیں بقول ذمہ داران رضوبی غیر شرعی اورغیر اسلامی تواس کے ذمہ دار میم کافین کیسے ہوگئے؟ اس کے ذمہ دار تو قادر میر، چشتیر، نقش ندید وغیر وسلاسل کے وہ برزگ ہوئے جنہوں نے اپنی اپنی کتب تصوف میں میرعبارتیں تحریر کی ہیں۔

اس کے باد جود ہم اہل خانقاہ ہیں۔ ہم نے شریعت مطہرہ کا احترام کرنا سیکھا ہے ادر آئی بھی محض اس احترام کی خاطر فیمہ داران رضوبی سے کہتے ہیں کہ ان کوجن عبارتوں پراعتراض ہے ان پرایک استفتاء مرتب کرلیں اوروہ استفتاء عالم شریعت وطریقت حضرت علامہ سید محمد مدنی میاں قبلہ کے حوالے کردیں اور حضرت مدنی میاں مدظلہ ان کا جواب مرحمت فرما ئیں اور مرکز رضوبیہ موداگران بر بلی کوچھوڑ کر باقی سنی اداروں سے اس کی تصدیق کرالیں۔ یہاں فریقین کی معترضہ عبارتیں من لی جا کیں۔ مولا نا اختر رضا فال کے مناظر نے مداریہ کتب کی عبارتیں پڑھ کرسنا کیں نیکن جب حضور قبلہ ڈاکٹر ضاحب نے ذمہ داران رضوبہ کی ایمانی سیدہ سیع سابل اور جوان کے تعین ودستور صاحب نے ذمہ داران رضوبہ کی ایمانی سیدہ سیع سابل اور جوان کے تعین ودستور

میں داخل ہے ادرجس کو مانے بغیر کوئی سی مسلمان ہوہی نہیں سکتا) کی غیراسلامی وغیر شرعی عبارتیں سنانی شروع کیں تو پہلی ہی عبارت پر کہ:۔

"حضرت پیغمبرخضر علیه السلام قوالیاں سننے والوں کے جوتوں کی نگھبانی کرتے ہیں"۔ معاذ الله!

ذمدداران رضویہ چراغ پاہو گئے اور چلانے گئے کہ یہ ادارے برزگول کی تو ہین ہے۔ بہر حال استفتاء تیار ہوا اور حضرت علامہ مدنی میاں کے حوالے کردیا گیا۔ ان عبارتوں پر کسی قتم کا مناظرہ ہوا ہی نہیں ، لیکن کتا بچہ ' فیصلہ شرعیہ دربارہ کداریہ' کے دیباچہ میں لکھا جارہا ہے کہ:۔

"مناظر ہ ہوا جس میں وہ اپنی کسی عبارت کو بے واغ اسلامی عبارت نہ ثابت کر سکے"۔

دروغ گوئی اور کذب بیانی کااس سے برا شبوت اور کیا ہوگا کہ جن عبارتوں پرشروع سے مناظرہ ہوا ہی نہیں ان پر مناظرہ کرادیا گیا۔

ثالث مولانا سيدمحمر باشمى ميال نے آخر ميں كھڑ ، جوكريا قاعده اعلان فرمايا كه: ـ

"سلسلة مداریه کے اجرا، وفیض کا ثبوت پوری طرح مکمل هوگیا اوربلاشبه سلسلة مداریه جاری وساری هے یه فیصله تحریری طورپر میں ابھی دے سکتا هوں۔ لیکن فی الحال اعلان کررهاهوں ، متنازعه عبارتوں پرفتوی آجانے کے بعد اس کا تحریری فیصله دونوں فریقوں کے پاس بھیج دیا جائے گا"۔

ہنوز وہ فیصلہ کیوں نہیں آیا؟اس کا جواب صرف ہاشمی میاں قبلہ ہی دے سکتے ہیں۔
اب جبکہ ظفر الدین احمد صاحب کے نام سے کتا بچاد فیصلہ شرعیہ' منظر عام
پرآگیا ہے تو جاری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کتا بچے کی حقیقت اوراس میں تحریر کردہ

خرافات کا اطلاق کس کس برزگ اور کس کسلیطے پر ہوتا ہے۔ واضح کردیں تا کہ برعم باطل خودساختہ مفتیوں اور سنیت کے نام نہاد گھیکیداروں پرواضح ہون چائے کہ خودان کا اوران کے بیران عظام کا مقام ان کے خودساختہ فیصلہ شرعیہ ہے کیارہ جا تا ہے اور تجدید ایمان وتجدید تکاح، تجدید بیعت وخلافت کی زومیں کون کون آرہا ہے۔ کفرسازی کے شوق میں ان خودساختہ مفتیوں نے وابندگان سلسلہ عالیہ مدارید کے ساتھ وابندگان سلامل قاورید، چشتیہ سمروردید، نقشہندید، قلندرید، اشرفیہ مجددید و برکاتید کے کیسے کیسے باعظمت اورصاحب ایمان بررگوں کونشان ترسم بنایا ہے۔

افسوس توبیہ کدان نام نہاد مفتوں نے اس درالا فقاہے برعم باطل نجدیت وہابیت کی پیردی کی ہے جو حیات اعلی حفرت فاضل بر بلی علیہ الرحمہ کے مسلک حق اہل سنت والجماعت نیز عظمت اولیاء اللہ کا محافظ بن کر نجدیت ووہابیت سے اور دیو بندیت سے بمیشہ نکراتا رہا جس کے باعث تمام اہل خانقاہ اور مجان اولیاء اللہ نے اس کو اپنا مرکز عقیدت جانالیکن اب جب کہ نجدیت ووہابیت کی پیروی میں اس اوارے کے دارالا فقاء عقیدت جانالیکن اب جب کہ نجدیت ووہابیت کی پیروی میں اس اوارے کے دارالا فقاء سے اہل خانقاہ کی غیرت کو لاکارا جارہا ہے تو انشاء اللہ المولی تعالی بطفیل سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ویفیصان سید نامدار العالمین رضی اللہ تعالی عنہ بندو پاک ہی کیا، و نیا کے کسی گوشے میں الیسے ایمان در بعل مفتول کو سکون اور چین نصیب نہ ہوگا انشاء اللہ تعالی۔

بري عقل وواش بايد الريت

ناظرين كرام:

ہم ضروری سیھتے ہیں کہ ان گیارہ اقتباسات کی الگ الگ جوتفہیم کی گئی ہے ان کا اصل مفہوم عوام کے سامنے پیش کرویں تا کہ عوام الناس ومبان اولیائے کرام حق وناحق میں تمیز کر کے خود ہی فیصلہ کرلیس اور حق کوچق اور باطل کو باطل سمجھ کیس۔

اقتباس از معمولات ابوالوقار صفحه عند مرارياك شاه ماررهمة الشعليد پرماضر موقويد عالم عند يامدار الذي لابداية لذاته و لانهاية لملكه يامدار الدنيا و الآخرة يامدار الشموة و الارض "-

#### تفهيم ازهرى: الجواب بعون الملك الوهاب

دینیہ کا انکار ہے۔ یہ بات ضروریات دین ہے ہے کہ عالم فانی ہے اور جو فانی ہے اس کو نہایت ضرور ہے اور یہ قائل یہ بک رہاہے کہ ملک مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے نہایت سسسست قوبالبدایت غیر فانی اور قائل کے نزدیک سیدنا مدار علیہ الرحمہ کا ملک پوری دنیا و آخرت ہا اور اس کے بقول ان کے ملک کی نہایت نہیں تو آپ ہی دنیا کو بے نہایت و غیر فانی بتایا۔ اگر بھی معنی مراد لئے تو بیشک کفر کا اعتقاد کیا اور ایمان برباد کیا۔ تو بہ وتجد ید ایمان بہر صورت لازم اور مدار الدنیا والآخرة اس کا خاصہ ہے جیے قرآن عظیم نے رحمت للعالمین بہا ور مدار الدنیا والآخرة اس کا خاصہ ہے جیے قرآن عظیم نے رحمت للعالمین بتایا اور وہ مارے نبی خاتم الانبیاء علیہ السلام والتحیة والثناء آپ کے سواکسی اور کو جس طرح رحمۃ للعالمین کہنا حرام اس طرح مدار الدنیا والآخرة مدار العالمین کہنا حرام،

ناظرين فق پيند!

والتدتعالي اعلم\_

آپ نے مولا نا از ہری کے منطقی استدلال، ان کی کے بنبی اور علمی تبحر کا نمونہ ملاحظہ فرمالیا اب ای عبارت پر مفتی شریف الحق امجدی کی کاریگری کے نمونے و کیھئے اور ان کی مجرمانہ سازش کا اندازہ لگائے!

#### گرجمیں کتب وجمیں ملآ کارطفلاں تمام خواہر شد

تفھیم اجدی: الجواب: حضرت سیدنابدلیج الدین کمن پوری رحمة الله تعالی علیه کی والیت وجلالت شان اپنی جگه مسلم ہے، ان کی ایسی مدح وستائش کرئی جو واقعے کے مطابق باعث اجرو واب و ذراید نجات ہے۔ مدح وستائش میں صدید آگے براہ عنا اور اس صدیک آگے برد حجانا کہ انہیں صحابہ کرام ہے افضل بتانا انبیائے کرام ہے برد مجانا کہ انہیں صحابہ کرام ہے افضل بتانا انبیائے کرام ہے برد کہنا یا اللہ عزوج ل کی سی صفت خاصہ کوان کے لئے ٹابت کرنا یہودیوں اور عیسا ئیوں کا طریقہ ہے۔ قرآن کریم میں انہیں فرمایا و اتّح کے اُو اَنْجَبَا ذَهُ الْحَبَا ذَهُ مَعْ وَرُهُمَا نَهُ وَرُو اَنْ اَنْ اِللّٰهِ اَرْجَا اِللّٰهِ اَرْجَا اِللّٰهِ اللّٰهِ اِللّٰهِ اَنْ اِللّٰهِ اَوْ اِللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰه

دُونِ السَّلْهِ ، ان لوگول نے اپنی مولو بول اور ساد هوؤل کورب بنالیا اللہ کے سوا۔ بیان کا دین میں غلوتھ جس سے انہیں تنی کے ساتھ منع قر مایا گیا۔ ارشاد ہے۔ یا اَهْ لَ الْکِتَابِ لا تَعْلُو فِی دِیْنِکُمْ ۔اے اہل کتاب اپ وین میں صدی آگے نہ بر هو۔ بیکہ نایا حداد اللہ ی لاب دایة لذاته کفو صری ہے کہ صراحة حصرت مداد کوقد یم بنانا ہے ، قدیم ہونا اللہ عروجل کی صفت خاصہ ہے اللہ عرف ویل کے علاوہ کی ولی تو ولی کی نئی کوقد یم کہنا اللہ عادراً یتول کا در ماننا کفر ہے تو بول ہی کہنا لانھایت لملکہ بھی کفر ہے ، قرآن کریم کی متعدد آیتول کا دیکا ہے۔

حفرت مدار کے ملک کی نہایت ندمائے کے لئے بدلا زم ہے کہ خودان کی بھی نہایے نه بواوروه غير فاني بول، يقرآن كاصريح الكارب فرمايا كيا كُلُ مَنْ عَلَيْهَا فان وَيَبْقِي وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالانحُرَامِ ليول عَلان كَملك كوغيرة الى ماناآية مْرُوره وتيزآيت لِمَن الْمُلْكُ الْيَوْمَ، لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. كَمَا في بالله الرَّاحِد الله لئے ان دونوں باتوں کا قائل بلاشب کافر ومرتد ودائرہ اسلام سے خارج ہے۔اگروہ سی بیرکامرید تفاتو بعت ختم اگر کسی سے اجازت تھی تواجازت باطل،اس پر فرض ہے کدان کفریات سے توبہ کرے، تجدید ایمان کرے بیوی والا ہو تو تجدید تکاح کرے اورازروے طریقت تجدید بیعت کرے، اب تک اس کے جتنے مرید تھے ان سب کی بیعت فنخ ہوگئی،ان سب مریدین پرازروئے طریقت لازم کد کسی مرشد جامع طریقت ہے مرید ہوں ،اس قائل کے ان کفریات پر مطلع ہوم کر جواس کو پیرمانے گاوہ خود کا فر ہو جائے گا۔ ارشادے انهم اذامثلهم ،ای طرح يكلم باعدار الدنياوالآخرة كبنائهي بظامر كفرے كدميستازم إن بات كوكدة كل حفرت مداركوانبيائ كرام كامدار مان رباہ، یہ بلاشیہ کفرے۔ اس طرح مدارالسموے والارض کبٹ بھی بظاہر حضور اقد تب صلی القد عدیہ وسلم كرس تهريرايري كاوع وساس لن كراس بين بحى عفر كاليبلوصاف ظاهر عاق كل

پراس کلے کی وجہ ہے بھی تو ہو وتجدیدایمان و نکار ، وبیعت کا تھم ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ ناظرین کرام!

آپ نے مفتی اخر رضا خان صاحب اور مفتی شریف الحق امجدی کی کاریگری ملاحظ فرمائی ۔ عبارت مذکورہ کو غلط معنی پہنا کر اور مؤلف کتاب "معمولات ابوالوقار" پر کفر، توبہ بخید بدنکاح وجد بد بعت کا جور کیک تھم لگایا ہے وہ ان کی بد بیتی کی تھلی ہوئی نشاند ہی کرتا ہے۔ ان نام نہاد مفتیوں کی بازیگری ہے ہے کہ اپنی ووکا نداری کوفر وغ دینے کے لئے سلسلہ عالیہ مدار میداور متوسلین سلسلہ مدار یہ پر کفر کا فتوی لگا کر سلسلہ عالیہ کی میعت کوفٹے کردیں اور اپنی طرف رجوع کرلیں ۔ جیسا کہ ان کی تحریر سے ظاہر ہے کہ ان اب تک اس کے جتنے مریدین جوان مب کی بیعت فٹے ہوگئی، ان سب مریدین پراز روئے طریقت لازم کہ کسی مرشد جامع طریقت سے مرید ہوئی، ان سب مریدین براز جب اپنی تجویز سے مطلع ہوکر جواس کو جب اپنی تجویز سے مطلع ہوکر جواس کو جب اپنی تجویز سے مطلع ہوکر جواس کو جب اپنی تا کو دود کافر ہوجائے گا" مقصد ہے کہ سلسلہ عالیہ مدار ہے جس بیعت نہ کر کے بیرا مانے کا وہ خود کافر ہوجائے گا" مقصد ہے کہ سلسلہ عالیہ مدار ہے جس بیعت نہ کر کے سوداگران پر یکی کواڑ دو سے طریقت اپنا چیشواینا نا چا ہے۔ گر جوا ہے کہ دنیا طبی کی ہوں بھی پوری نہ ہو تکی اور دین تو بہر حال گیا۔

التدتعالی ایسے مفتیوں کی چالبازیوں اور شرارت نفسی ہے تحقوظ رکھے، آمین۔ اب ہم ضروری جمجھتے ہیں کہ عبارت کا اصل مفہوم جس پر میے طومار کفر بائدھا گیاہے ناظرین کے سامنے پیش کردیں۔

مفهوم عبارت اندمزاریاک مفرت (ندوشاهدار پرماضر بوتویدعا پر هند یامدار الدنیا و الآخرة یامدار السموت و الارض اس عبارت و کا برالمدار مؤلفه مولانا شاوظهیرا حرصاحب سسوانی تا دری نجديون، وبايون، قاديانيون كعقائدى حامل اورمؤيد بـخدلهم الله تعالى الى يوم القيامة

اب تک ان مفتول اوران کے مؤیدین کے جتنے مریدین تھے، ان سب کی بیعت فنخ، مریدین پرازروئے شریعت وطریقت لازم ہے کہ توبہ کریں اور کسی شیخ کامل سی صحیح العقیدہ جامع شریعت وطریقت کے دست حق پرست پر بیعت ہوں۔

ان ناائل مفتول نے دھفرت سید بدلیج الدین قطب المداررضی الله عند کے لفظ دارکا جواصطلاح تصوف میں ایک اعلیٰ ترین مرتبداوردرجهٔ ولایت کا نام ہا سے غلام معنی و کرمدار السموت و الارض اور مدار الدنیا و الا آخرة پہمی کفر کافتوی واغ دیا ہے۔ جب کرتغیر کی معتبر کتاب "تغییر فتح العزیز" کے صفحہ مما پر حفرت شخ عبدالعزیز محدث و بلوی رحمة الله علیہ تحریفرماتے ہیں۔ ۲۹ویں پاروسورہ مزل شریف کی عبدالعزیز محدث و بلوی رحمة الله حض و السجبال و کانت المجبال کئیباً مهیلا جس ون کانے گی زمین اور پہاڑ، قطب مدار اور ابدال کی موت کے سبب سے ، جس کی برکت کے سبب سے ، جس کی برکت کے سبب سے عالم کاتیام اور شوت تھا۔

حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے آیت مذکورہ کی روشنی میں اور اپنی

چشتی علیدالرحمہ نے (جوم 19 میں مطبع نولکٹورے طبع ہوئی) تحریفر مایا ہے۔ جب کہ معمولات ابوالوقار 109 میں شائع ہوئی ہے۔

اس دور کے جن شرپ ندمولوں نے مندرجہ بالا عبارت کے خودسا ختہ مفہوم ومطلب نکال کرعوام نی سلمانوں کوشیطان تعین کی طرح گراہ کرنے کیلئے ''من مریدان شارا گراہ کردیم'' کی اتباع میں تجدید ایمان ، تجدید بیعت وتجدید نکاح کا غیرشرع علم دیا ہے وہ خود ان کی گراہی اور بقول ان کے خود کا فرہونے کیلئے کافی ہے۔ ان جملہ عبارتوں میں مؤلف کی ذمہ داری صرف صحت نقل چش کرنا ہے، جواس نے بحثیت ناقل چش کردی ہے۔

کی ذمہ داری صرف صحت نقل چش کرنا ہے، جواس نے بحثیت ناقل چش کردی ہے۔

پھر بھی سید ھے ساد ھے، بھولے بھالے، ناآشنا ئے فریب مسلمانوں کو نجدی، وہائی سازشوں ہے مفہوم ملاحظ فرما ہے۔

سازشوں ہے مخفوظ در کھنے کیلئے مذکورہ عبارت کا صحیح مفہوم ملاحظ فرما ہے۔

عبارت كا قرجمه في: اساس ذات كدارجس كى ذات كوئى انتائيس اساس اورزين كاندردار، اوراعدنياوا قرت كدار

المعلم حجاب الاحبو كم معداق ان خودسا فية مفتول في بوضير كامرجم مدار كوب اصول بيان كرك مداركواز في اورقد يم مخبرايا ب، جب كدادات و ملك مين بوضير كامرجم الله به مرجم اسم جلالت الله به جومضاف اليه كذوف ب اورجب بوضير كامرجم الله بوق از في اقد يم اور جب بوضير كامرجم الله بوق از في اقد يم اور جنها يت بونا الله ك لئ خابت بوات يحرج بنيا و يرخودسا خته مفتول في في الله في الفركافة كي باطل في الفركافة كي ديا به بوات كافرة كي باطل بوا يلك دو كفرخودان ايمان باخته مفتول يروائس بوا باستحقيق بيمفتي ومولوى كافرقر ار يا يا الله المنان بتجديد ايمان ، تجديد بيعت اور بية كي والله بول قرتجد يد بيعت اور بية كي والله بول قرتجد يد ايمان ، تجديد بيعت اور بية كي والله بول قرتجد يد نكاح ببرصورت ال برافازم ب

عبارت فركورہ كو غيرشرى يا كفريه عبارت كہنا يا سنجمنا خود كفرصر يح كا موجب ہے اورسواد اعظم الل سنت والجماعت كے خلاف اور بارگاہ ولايت ميں سخت گتا في اور

معتراورمحققات نفیر سے مدار پاک کے صدار السموات والارض اور مدار الدنیا والآخرة کے جواز کوروش کردیا ہے اور عیاں فرمادیا ہے۔ لہذا یہ بات ثابت ہوگئی کہ مدار پاک کے بارے میں کیا ولیل ہوگئی ہے۔ قرآن پاک ولائل شرعیہ میں قطعی اول اور مقدم ہے، جو خص کتاب اللہ سے ثابت شدہ تکم کا دانسته انکار کرے وہ کافر ہے، اب النہ مقتول کو لازم ہے کدا ہے کفری عقیدہ اور غلط فتو وَں سے رجوع کریں اور خدائے تعالی تو فیق عطافر مائے تو تجدیدا کیان ، تجدید نکاح اور تجدید بید بیعت کریں۔

مفتیان ندکوره تعصب اورجث دهری کی عینک اتار کرملاحظ فرما کمیں که ای قبیل کی ایک عینک اتار کرملاحظ فرما کمیں کہ ای قبیل کی ایک عبارت کتاب ' و کرغوث پاک' مصنفه سیدشاه نیازعلی قادری جیلانی بغدادی کاصفه ما اورصفی ۱۰ ایر تکھتے میں ، ملاحظ فرما کمیں۔

"عبدالقادر جيلانى قطب المشرقين والمغربين قطب الارضين والسموت قطب الارضين والسموت قطب العرش والكرسى قطب الفوق وتحث الثرى قطب اللوح المحثوظ والقلم قطب غوث واكب الملاتكة صاحب المعراج". اوركتاب "حيات غوث الوركا" مؤلفه سيرتفيم الدين بأثمى قادرى بركاتى كاصفحه الالاظرار ما كين الكما الاخطراء كين الكمين الكتيب

"اسائے گرامی عبدالقادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ عنہ: ۔

ياقطب البر والبحر ياقطب المشرق والمغرب ياقطب السموت والارضين ياقطب العرش والكرسي واللوح والقلم".

اب قبادی دہندگان نافہم ارشادفر ما تھی کہ قبطب المسموت و الارضین کہنایا کیسنا بھی بظاہر حضور اقتدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برابری کا ادعا ہے یا نہیں؟ کہ اس میں بھی بقول آپ کے نفر کا پہلوصاف ظاہر ہے۔ اور آپ خوب جانتے ہیں کہ قطب اور مدارے نغوی معنی ایک ہی ہیں۔ اب آپ بی کے فقو کال سے مؤافی ' و کرغوث

پاک سید نیاز علی قادری بغدادی اور مؤلف ' حیات غوث الوری ' سید نصیر الدین قادری برکاتی ان کلمات کی وجہ سے کافر ہوئے یا نہیں؟ کیا نام نہاد مفتول نے ان مؤلفین پر فیصلہ شرعیہ فرما کرتجد ید ایمان، تجدید نکاح وتجدید بیعت کافتوی دیا کرنہیں۔
الفاظ کے مفاہیم بدل و بینے والے مفتیان چا بکدست ملاحظ فرما کیں :۔
''بیشر القادری بشرح شیح ابخاری' مؤلفہ مولا نامفتی سید غلام جیلانی میرشمی علیہ الرحمہ صفی ایرتج مرفرماتے ہیں :۔

"الحمدالله الذي هو امجد على والذي هو احمد رضاعند كل ذكى".
مفتيان دعويداران انا بح العلوم قرراجلدى سے اپنے ہى انداز بيس ترجمة قرما كيل ط
تمام تعريفيس اس الله كے لئے ہيں جواللہ امجد على ہے اور جواللہ احمد رضا ہے۔ ہرصاحب
قہم كے نزو بك \_

کہے کیا خیال ہے۔ اگر آپ حضرات میں کی بھی شائب حق پندی وحق گوئی ہے تو مفتی سید غلام جیلائی علیہ الرحمہ براپ فتودوں سے کفر، تجدید ایمان، تجدید نکاح اورتجدید بیعت کی تکوار چلاہے ، ورنہ کفر سے اسلام میں آ جائے اورا پے سارے جمعین کوسلمان کر لیج اس لئے کہ موت کا کوئی اعتبار نہیں ہے ، خدا جانے کہ آ جائے ، تو بہ کر لیج کو کو درواز وجروقت کھلا ہے۔

### عبارت نبرا

تفھیم أزهری: اس روایت کا جُوت و ینامدارید کے قدمہ ہے۔ ان پرلازم ہے کہ کتب معتدہ متندہ سے اس کا جُوت ہم پہنچا کیں۔ اور بیفقرہ بھوائے کل شکی برجع الی اصلاصاف بیمطلب ویتا ہے کہ سیدنا مدارعلیدالرحمداس قائل کے نزو یک اصل میس نی جیس اور بید جولکھا کہ تم صف اول اورصف خانی کے درمیان ربو کیونکد مرجبۂ مدارید درمیان نبوت اوروالایت کی ہے۔ یہ جملاسیدنا مدارعلیدالرحمہ کی تمام اولیاء پرتفصیل ہیں درمیان نبوت اوروالایت کی ہے۔ یہ جملاسیدنا مدارعلیدالرحمہ کی تمام اولیاء پرتفصیل ہیں

صری ہے اور بیجتاج دلیل ، بلکہ اپنے اطلاق ہے تمام صحابہ پرخصوصاً سیدنا ابو بکر صدیق برنصیات مدار بتانہ ہے اور بیا نکا رفضل سحابہ دفض صدیق ہے اور افضل صحابہ کا انکار بے

ویل باوریکی اس روایت کے باصل ہونے کوترین کافیرے۔ والله اعلم

تفھیم احجہ ی نہ سر ایت سرائر جھوت، دروغ اور بالکل جعل ہے اوراس کو تج جانتا سراسر گمرابی اور مستجبر علی الکھو ہے، اس رویت کو تی مان مطلب یہ ہے کہ قائل اسے صحیح جانے والا اصل میں حضرت مدار قدس سرہ کو نبی مان رہاہے اور یہ بالشبہ کفر ہے نیز یہ کہ حضرت قد سرسرہ کو صحبہ کرام سے افضل بتارہا ہے، یہ بھی کفر یہ کہنا کہ مرحبہ مداریت مرجبہ ولایت ونبوت کے درمیان ہے، باصل اور ضرور یا لفترور گمرابی ہے کہ اس کا ظاہر یہ ہے کہ مرجبہ کا دیت اس قائل کے نزدیک یالفترور گمرابی ہے کہ اس کا ظاہر یہ ہے کہ مرجبہ کا دیت اس قائل کے نزدیک وقعید یہ دوئے یہ کہ مرجبہ کا دیت اس دوئے والے پر بھی تو یہ وقعید یہ دوئے اس دوئیت کو سے دوئے کہ مرجبہ کا علم

اصل عبارت نمبر ١اور اس كـا مفهوم مع دلائل:.

روزازل کو جب منا نکد نے بھکم رب جلیل تین مفیں روحوں کی مرتب کیں تو صف اول میں ارواح اخیا علیم اسلام اورصف دوم میں ارواح اولیائے عظ م اورصف موم میں کل مخلوق کی روحیں داخل کیں تو مفعو النے کل شنبی یو جع المی اصله سیدالا برارحفزت زندہ شاہ مدار کی روح پاک دوسری صف ہے نکل کرصف اولی میں داخل ہونے گئی ۔ تو تھم ہوا کہ تم صف اولی اورصف تانی کے درمیان رہو کیونکہ مرجبہ مدار مید درمیان نبوت اورولایت کے ہے ''۔

(ميلادزنده شاه مدارصفي ۲۲)

بدروایت مؤلف کتاب "میلاوزنده شاه مدار" نے اپنی طرف ہے گڑھ کرنبیں لکھی بے جیسا کہ غلو پہند فاور میصنفین کا دستور ہے، بلکہ حقیقتاً حق تالیف ادا کیا ہے۔ یعنی

روایت کے ساتھ ان معتبر راہ بال کی تابول کے نام بھی مکھ و کے بین جمن سے روایت نقل کی گئی ہے۔

حضرت ظبیر الدین الیاس رحمة الله علیه نے اپنے رسالہ الیاس میں لکھا ب "المدار محل بین النبوة و الولاية "\_(ميلادزنده شاهدار صفحه ۲۷)

مؤلف میلا دزنده شاه مدارّ نیعیات کتاب "سیرالمدار" حصداول مصنفه مولاتا شاه ظهیراحمد قادری چشتی عبیالرحمد کے صفحہ ۲۹ سے اخذ کی ہے۔ السمداد صحل بیس المنبوة والو لایة مداریت کامقام درمیان نبوت اور ولایت کے ہورمولانا ظهیراحمد قادری اسی جگر ترفر ماتے ہیں کہ:۔

اولیداء واتقیاکی جائے بازگشت قطب المدار هے جیسا که پیغمبروں کو بزرگی ایك دوسرے پر هے، اولیاء کے درمیان میں بهی ایسا هی هے، اس مقام کے دو مرتبے هیں ایك نبوت دوسرے ولایت، مگراولیاء کو مرتبه ولایت حاصل هے، اورمداریت کا مقام نبوت اورولایت کے درمیان هے".

مفتيان ما ده لوت!

بلاشبدورجد قطب المدارمنتهائے دلایت ہاور بحراللہ دابستگان سلسلة عالیہ مداریہ حضرت زندہ شاہ مدارکونسیات کلیہ کے ساتھ ولایت کے آخری مرتبہ قطب المدار پرفائز مائے ہیں کیان میں کیتے ہیں کہ افضل البشر بعدالا نبیاء حضرت سیدنا ابو بکرصد ابق رضی مانتے ہیں اور ان کے درجہ اور مقام تک کوئی نہیں پہنے سکتا۔ صحابہ کرام رضوان التہ علیم الجمعین کے درجات اور مراتب مسلم ہیں۔ وہ ولی بھی ہیں کین صحابیت کے بلند پایہ مرتبے پرفائزولی ہیں جن تک کوئی غیر صحابی پہنے بی نہیں سکتا۔

اب آپ بنا کمی کے حضرت مدار پاک کے درجہ قطب المدار برفائز ہوئے سے فضیلت صحابہ کس طرح اور کہال متاثر ہوتی ہے۔ حضرت قطب المدار شہنشاہ ولایت اور سلطان اولیاء ہیں۔

بقول آپ کے وہ صحابہ سے افضل ہیں جب کداییا ہرگز نہیں ہے ای طرح کی عبار تیں قادریہ سلسلے کی متعدد کتابوں میں موجود ہیں۔ لاحظ فر مائے:۔

ر " در کرامات غوشیه" مصنفه مولانا سید مقدس علی سری بدایونی صفحه ۱۳۰ اور" مسالک السالکین" مصنفه مولاناعبدالستار بیک سهرای صفحه ۲۳۸

"لطائف میں ھے کہ جب روز میثاق صفوف ارواح کرام اولیاء عظام اور جمیع خاص وعام تین صفوں میں اس طرح مرتب ھوئیں کہ صف اول میں انبیاء ومرسلین صف دوم میں اولیائے کاملین اورصف سوم میں عامه مخلوقین اس وقت روح پرفتوح حضرت غوث الصمدانی محبوب سبحانی کی بمقتضائے شرافت ابدی ونجابت سرمدی اور بلند حوصله کرکے صف دوم سے منتقل ھوگر بار بار صف اول میں جاکھزی ھوئی بھی اور کارکنان قضاوقدر صف اول سے لاکر صف دوم میں کھزی کرتے تھے، مگر وہ اس صف اول سے لاکر صف دوم میں کھزی کرتے تھے، مگر وہ اس صف

میں قرار نه پکرتی تهی، آخر الامر ملائکه نے اس کیفیت کوحضور میس جناب رسالت مآب صلی الله علیه وسلم کے عرض کیا آپ نے تبسم فرماکر اس روح مطهر کوصف دوم میں درمیان صدیقین ومحبوبین کے داخل کیا اور فرمایا، اے اخت جگر نور بصر آآج تیری جابحکم خدا صف اولیا، میں مقرر هے ، کل قیامت کے دن تیری جگه مقام محمود میں خاص میرے پہلو میں ہوگی "۔

مفتیان دروغ برلب و کذب بیان!

فرمائمیں، بیدوایت کیاسراسرجھوٹ، دروغ بے فروغ اور بالکل جعل ہے؟ کیااس کو پچ جانناسراسر گمراہی اور منجرعلی الکلر ہے؟

محقق عصر حضرت مولانا عبدالحق محدث وبلوى رحمة الله عليه في اخبار الاخبار شريف كصفيه الراورز بدة الآثار صفيه ٢٣ پرسركار سيدنا غوث پاكرضى الله عندكوامام الصديقين صديقول كام تحريفر مايا ب-اى طرح شيخ الحديث حضرت مولانا عبدالمصطفى اعظمى في التي كتاب قرآنى تقريرين مين حضرت غوث پاك كوامام الصديقين تحريفر مايا ب

حضرت مجدد الف ثاني شيخ احمد فاروقی سر ہندی علیہ الرحمہ والرضوان ، اپنے مکتوبات میں تج ریفر ماتے ہیں کہ:۔

تنبوت اورولايت كے درميان ايك مرتبه امامت كا هے اوراس مرتبه پرهضرات ائمه تهے اوروہ اپنے وقت كے قطب المدار تهے".

اب در مافت میجی محقق عصر حضرت عبدالتی محدث د الوی سے معلوم میجی میخی الحدیث موار ناسبر مصطفی اعظی سے کے فضیت صدیق آسبرضی اللدعنداور مرتب سی بیت ، حضرت عوث یا ک کوار مالصد یقین لکھنے کے بعد قائم را بایا عمیا ؟ اور بیا انکار فضل صی بہ ہے جو بے

وین ہے یا دین؟ امام الصدیقیں لکھ رحضرت غوث پاک کوسی بنا مے افضل بنایا جارہا ہے یا بیس؟

پوچھے حفرت مجددالف ٹانی علیہ الرحمہ ہے کہ نبوت اور ولایت کے در میان جومرتبہ امامت کا ہوار جس پر فائز حضرات قطب مدار بھی تھے، تو کیا بیان کے نز دیک صحابیت مسے بھی افضل و برتر ہے اور بقول آب کے کفر ہے، فرما ہے کہ توبہ وتجد بدایمان وتجد بد ایمان وتجد بد ایمان وتجد بد

مولانا مفتی اخر رضا از ہری اورمولا تا شریف الحق امجدی میں اگر ذرا بھی غیرت ایمانی اورحوصلہ میں گر ذرا بھی غیرت ایمانی اورحوصلہ میں گوئی ہوتو حفرت عبدالحق محدث دبلوی رحمة الله علیہ، شخ الحدیث مولا نا عبدالمصطفے اعظمی اورحضرت مجد دالف ثانی علیہ الرحمہ والرضوان کے خلاف کا فر ہوئے ، تو یہ وتجد ید ایمان ، تجدید نکاح و بیعت کے فناوے صادر قرما کیں۔ یا آپ کے حرکش میں سارے کفری تیرصرف وابندگان سلسلۂ مداریہ بی کے لئے مخصوص ہیں۔

معترضه سوال نمبر ملکی عبارت مذکوره: "جب حضرت قطب المدار رضی الله عنه کے چهرهٔ انور سے ایك نقاب انه جاتا تها تو مخلوق خدا سجدے میں گرنے لگتی تهی کیونکه جس طرح حضرت آدم علیه السلام مسجود ملائکه گزرے اسی طرح حضرت قطب المدار مسجود خلائق گزرے".

("ميد وزمند وشومدار" ۱۹۳۰ و افقار بديني شواه ۱۰۴)

تفھیم ازھری نہ "سیدنمداری نیازیمدے جواں میں شیخ عبدائق محدث وہلوی عبدائق محدث وہلوی عبدائق محدث وہلوی عبدالرحمد نے بھی یہ کھا ہے کہ "جس کی نظر آپ کے جمال پر پڑتی ہے اختیار محدد کرتا" اخیار الاخیار شرایف میں ہے کہ نہ "سال او فقر بر بھال او فقر سے ہا ختیار محود کرتا" میں ایک کرتا تا ایک میں ایک کرتا تا ایک ہوتا ہے اور الساد ہو اس میں ایک میں ہے اسلام ہوتا ہے اور الساد ہوتا ہے اللہ ہوتا ہے الساد ہوتا ہے ہوتا

توبدلا زم اورتجد بدا بیان بھی اور بیوی ، یہ جوتو تجد بدنکائ بھی کرے کہ آدم سیدا سلام کو مسجود ملائکد اور شاہ مدر کو مجدوف کی کئی کئی من صرحة مدارصا حب و آدم عدیدالسام سے فضل بتانا ہے اور میدکفرے واللّه تعالیٰ اعلم

تفھیم امجدی: یکن کہ جس طرح آدم مجود ملائک ترریای طرح حضرت دارم جود ودائک ترریای طرح حضرت دارم جود خلائق گزرے، حضرت مداری حضرت آدم علیه الصلوة والتسلیم پر فوقیت و برتری بتاتی ہے یہ بھی کفر ہے۔ اس لئے اس قائل پر بھی توبد و تجدید ایمان و نکاح و بیعت لازم ۔ و اللّٰه تعالیٰ اعلم

حضرت شیخ عبدالی محدث وہلوی قدس مرہ نے اخبار الاخیار شریف میں بھی جونقل فرمایا ہے اسے بول نقل فرمایا'' کو یند'' لوگ کہتے ہیں۔ اس سے سے ظاہر نہیں ہے کہ حضرت شیخ اس بات کو صحیح مانتے ہیں۔ بلکہ بنظر دقیق ضعف کی طرف اشارہ ہے، بلکہ حضرت شیخ نے اسی اخبار الاخیار شریف میں فرمایا۔

"بعضے اوضاع ایشان برخلاف ظاهر احکام شریعت بود" ان کے بعض طریقے ظاهر شریعت کے خلاف تھے"۔صفحه ۱۷۰

"بالله ثم بالله میں نے اکثر دیکھاکه ایك یا دو نقاب جب زنده شاه مدار کے چہرے سے انه جاتے تھے تو مخلوق خدا سجدے میں گرنے لگتی تھی، لهذا جس طرح آدم علیه السلام مسجود ملائکه گـزرے اسـی طـرح حضـرت زنده شاه مدار مسجودالخلائق گزرے "انتهی".

(ميا وزنروشاهدارس ١٠٠٠ فوالفقار بدلي س١٠١)

اصل عبارت نصبر ۱۰۰ نیزانسون ش ب که هنرت فوت پاک اور معنون الدین چشی خری رحمة الله علیات الرشاد فرمایا الدین چشی خری رحمة الله علیات الدین جشی معنون الدین چشی منزی رحمة الله علیات الدین جسی الدین جشی منزی رحمة الله علیات الله علی الله علیات الله علیات ا

"بالله ثم بالله ، میں نے اکثر دیکھا که ایك یا دو نقاب جب زنده شاه مدار کے چھرے سے اتھ جاتے تھے تو مخلوق خدا سجدے میں گرنے لگتی تھی لهذا جس طرح آدم علیه السلام مسجود ملائك گزرے اسی طرح حضرت زنده شاه مدار رحمة الله علیه مسجود الخلائق گزرے انتھی .

(ميلاوزنده شاه مدارص ٣٣ ، ذوالفقار بدليع ص٢٠١)

عبارت متذکرہ بالا ، مؤلف میلا دزندہ شاہ مدار اور مؤلف ذوالفقار بدیع نے تواریخ آئینہ تصوف مصنفہ مولا نامولوی محرحسن چشتی رام پوری علیہ الرحمہ نقل فرمائی ہے۔ فیصلہ شرعیہ میں اس عبارت کو سیاق وسیاق کو چھوڈ کر لکھا گیا ہے۔ اصل عبارت تواریخ آئینہ تصوف مصنفہ مولا نامجرحسن چشتی رام پوری می ۱۵۳ پرتج برفرماتے ہیں۔

"حضرت قطب ربانی غوث صمدانی شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی نے اپنے مکتوب "نطاب کبرۃ الوحدۃ" اور حضرت خواجه معین الدین چشتی سنجری شهنشاہ هند الوی نے اپنے مکتوب نطاب احدیته المعارف میں لکھا ھے که بالله ثم بالله هم نے دیکھا که حضرت شاہ بدیم الدین کے نقاب احیاناً ایك یادو انھ جاتے تھے تو خلق الله سجدے میں گرنے لگتی تھی ، کیونکه جس طرح حضرت حضرت آدم علیه السلام مسجود ملائك تھے اسی طرح حضرت بدیم الدین مسجود خلائق تھے اوریه شرف ان کو صرف دست اقدس حضرت سرور کونین سید عالم صلی الله علیه رسلم کے

چھرے پرمس کرنے سے ھوا تھا۔ مگر آپ حجابات دبیز میں اپنا چھرہ مستور رکھتے تھے تاکہ شریعت سے باھر قدم نہ نکلے"۔

آپ نے دیکھا کہ اس کی ذمہ داری ناقلین پڑئیں ہے اس تحریر کی ذمہ داری تو شریعت وطریقت شریعت وطریقت مرسلیم مم کرنا پی سعادت اور میں ایمان مجھتے ہیں۔

مفتی صاحبان! فیصله شرعیدوی به پہلے کاش مولوی محرصن چشتی را مپوری سے پوچھ لیتے کرانبول نے تصور سید تاخو یا ک اور حضور سید تاخریب نواز کے نطاب کمرة الوحدة اور نظاب احدیة المعارف کے حوالوں سے حضور سید قطب المدار کومبحود ظلائق لکھ کر کیا خضب کردیا۔

مفتیان خااهل! ابآپ بغدادشریف اوراجمیر معلی جاکرسید ناغوث اعظم اورسید خواجه خواجهال سے احکام شرعیہ معلوم کرلیس تو بہتر ہے کیونکہ مسئلہ حضور سیدنا قطب المدار کے مجود خلائق ہونے کا ہے۔

خودساخت شرایت کے تھیکیداردا ویکھو" بسر کاتِ اصدادِ لاهل االاستمداد" مؤلف فاضل بریلوی حضرت مولانامولوی مفتی احدرضا خان قادری ص مسر ترخر برفر مار ب بین ۔

"شاه عبدالعزيز تفسير عزيزى مين حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كى محبوبيت بيان كركے فرماتے هيں كه "آنان مراتب است مهيچ كس از بشر نداده اند مگر بطفيل اين محبوب برخے ازاولياء است اوراشمة محبوبيت آن نصيب شده ومسجود خلائق ومحبوب ولها گشته اند مثل حضرت غوث الاعظم وسلطان المشائخ نظام الدين اولياء قدس سرهما".

اورآباں کے قائل۔

ملاحظة فرمائي كتاب حيات غوث الورئ مؤلفه صوفى سيد نصيرالدين ما ثمي قادري ، بركاتي صفحه ٢ كي ترخم ريفر مات مين -

"موسی جس تجلی کی ایك چمك سے بے هوش هوگئے تھے اوركوه طور ریزه ریزه هوگیاتها، هر لمحه اور آنكه جهپكتے میں ایسی ستر هزار تجلیات ان پر (غوث اعظم) وارد هوتی هیں اوروه دم نهیں مارتے بلكه هل من مزید كهتے هیں ، وه سلطان الفقراء اورسید الكونین هیں"۔

وران تاب المات فوت اوري السافيا الرقع بيب

میں (غوث پاك) يعقوب كے ساتھ تھا جب كه أن كى آنكھ بند هوگئى نھيں لونائيں أن كى آنكھيں مگر ميرے لعاب دھن سے ".

فیصلہ شرعید دینے والے مفتی صاحبان! مولوی محمد حین چشتی رام پوری کامیکہنا کہ جس طرح آدم علیہ السلام پر فوقیت و برتری ظاہر کرتا ہے اور بقول آپ کے بید تقرہے، اب بتاہیے کہ حضرت سیدناموی عنیہ السلام جس تجلی کی ایک چیک سے بے بوش ہو گئے تھے۔ وہی تجلیات ذاتی ہر لمحہ ستر بنزار بار حضور غوث پاک رضی الفدعنہ پر وارد ہوئی تھیں اور وہ دم نہیں مارتے تھے۔ اس سے حضرت غوث پاک کی حضرت موی عنیہ السلام پر فضیلت وبرتری ٹابت ہوئی ہے یانہیں؟

سیدنا موی علیه السلام سے تشبیه وینا بے ادبی اور گستاخی ہے یا احترام؟ حضور سیدنا غوت الاعظم کا بقول مصنف حیات غوث الوری حضرت بعقوب عبیه السلام کی آنکی میں اپنا لعاب وہن لگا کر آنکھیں واپس لانا احرام نبوت ہے یاعظمت ولایت؟ اور بقول آپ کے فیصلہ شرعیہ کے میکھ وارتداد ہے یاوین وائدان؟

ستباب" درامنظم فی مناقب غوث الاعظم" مؤلفه مولا نا حافظ شاه محد علی انور قاوری قلندری رحمة القدعلیه صفحه استار ترخم مرفرهاتے تیں۔

"حضرت مولانا عبدالعزيز محدث دهلري تفسير سوره الم نشرح کے بیان شرح صدر کے بارھویں نشیمن میں لکھتے ھیں کہ ایك محبوب نازمین مه جبین بلکه ایك كعبة امثال هے که جس کے جسم کی تجلی جمال الهی نے اپنا آشیانه بنالیا اور ایك طور تمثال هے که جس پرانوار حسن ازلی چمکے اورشان محبوب اس میں جلوہ گر هوئي، وه اپني جاذبة محبت سے داوں كا شكار كرتا هے اور هزار دو هزار عاشق حسن ازلى ديوانه وار بلاتوقع كسى منفعت اوراستفادة كمال اس كي كمند جاذبه كو هاته ميں لينے كيلئے دوڑے آتے هيں اوراس کے آشیائے پرسجدہ کرکے اس کے جمال کے مشتاق ہوتے ہیں اوریه مرتبه ان مراتب سے هے جو کسی بشر کو نهیں ملا۔ مگر بطفیل اس محبوب مقبول کے ، البتہ بعض اولیائے امت کو کرشمہ محبوبت سے حصه ملااوروہ مسجود خلائق اورمحبوب دلهاهوئے جیسے حضرت غوث الاعظم اورسلطان المشائخ نظام الدين اولياء قدس الله

مفتی صاحبان از رافیها دشت میده به بیاره در باره در ضویه به نیج سیخ ورخم و بیخ ما مختی ملی حضرت فاضل بر بیوی هایه برامه آپ برقب رام به تجدید میان تیجه اور آپ ن رفات از مداد میل حضرت فوث یاک وراست فی ما در این او براه میده و این مهمد و جب حضرت آدم میده سه مرصرف آرده و با سالت قرآت بیار نام و براه فی تا با این میده این مرصرف آرده و با برای تروی می در برای می در این و برای تروی می در برای و برای تروی می در برای و برای تروی می در برای و برای تروی در برای و برای در برای و برای می در برای و برای می در برای و برای تروی می در برای و برای می در برای و برای می در برای و برای در برای و برای تروی و برای در برای و برای تروی و برای در برای و برای تروی و برای و برای در برای و برای تروی و برای در برای و برای و برای در برای و برای در برای و برای و برای در برای و برای در برای و ب

عبارت نصبر مدات تحقیق جب الله تعالی آسمانوں کوچھ روز میں پیدا فرماچکا اور عرش معلی پرجاوہ نما ہوا تو اسی قطب المدارکے دوشوں شے گزرکر اپنے انوار سے مشرف فرماکر جمیع اولیا، واتقیا، غوث وقطب پراس کو افتخار بخش کر عرش بریں پررونق افزاهوا، اور آواز آئی که جن کے قدم تمام اولیا، الله کی گردن پرتیرا قدم هے ، جیسا که مولانا معظم، واقف راز خفی وجلی صوفی سید جرأت علی نو رالله مرقدہ، بحواله کتاب حقیقت الواصلین اپنی تصنیف میں تحریر فرماتے هیں"۔ (مبلادزندہ شاہ مدار ص ۹)

تفھیم ازھری:۔ "روایت مندرجہ کا بُوت کتب معقدہ سے مداریے کے ذمہ سے اور القد تعالیٰ کیلئے جو مدار منیا ارحمہ کے دوشوں سے گزر، ذکر کیا۔ مسلمانوں کے عقیدہ کے خلاف ہے کہ القد تعالیٰ جم نیس اور گزرنا صفت جسم ہے جس سے دومنزہ ہای سے اس روایت کی بے اعتباری عمیاں ہے۔ واللّٰہ تعالیٰ اعلم

بقول اس قائل کے حضرت قطب المدار کے روش پر گز دنے سے پہلے عش پر دونق نزانہ ففا۔ بیابھی کفر، اس سے طاہر متبادر بیا کہ قطب المدار کے دوشوں سے گز ر کرع ش معلیٰ پرجلو ہنما ہوا۔ توعش کے ماوراشہ بیدندر بایہ بھی کفر۔

اس قائل پر بھی اس قول کی بناء پر متعدد وجوہ ہے قوب و تجدید ایمان و تکان لازم اوراز روے طریقت بیعت بھی۔ پھر اس قائل کا بیکبنا کہ القد عزوج ل نے فرمایا کہ ''جن کے قدم تمام اولیاء القد کی ترون پر تیرا قدم' کا القدعز وجل پر جھوٹ بائدھتا ہوا در پنائم کا نہ جہنم بنا تا ہے۔ ارشاو ہے ''من اظلیم ممن افتری علی اللہ کندیا'' اس ہے ذیادہ پر ھرکون فلا لم جوالقد پر جھوٹ بائد سے حضور اقد ترصلی القد عید و تلم نے قرمایا''من کندب علی متعمد افلیت و امقعدہ فی النار '' جو جھی پر قصد انجوث فرمایا''من کندب علی متعمد افلیت و امقعدہ فی النار '' جو جھی پر قصد انجوث بائد سے وہ اپنائم کا نہ جہنم بنائے ، جب حضور اقد ترصلی القد عید و تا ہا کہ ہے والقد عز وجل پر جھوٹ بائد سے وہ اپنائم کا نہ جہنم ہو اللہ علی ترجموث بائد سے والے کا ٹھکانہ جہنم ہو اللہ علی ترجموث بائد سے وہ اپنائل نے بی تو مال لیا کہ بھکم اللی ایک بستی ایک ہے جس کا قدم بالطر ورجہنم ہے۔ اس قائل نے بی تو مال لیا کہ بھکم اللی ایک بستی ایک ہے جس کا قدم بائل ہو کہ برول کی گردن پر ہے۔ بیاس بستی کا تصرف باطنی ہے کہ اپنے دشموں ہائی ویشیس بالسر ورجبنم کی گردن پر ہے۔ بیاس بستی کا تورف باطنی ہے کہ اپنے دشموں ہائی ویشیس کا قرار کر ایا۔ اس بھی ہو کہ مایانہ کی برا ایا۔ اس بھی کی برا ہوں کی گردن پر ہے۔ بیاس بستی کا تورف باطنی ہے کہ اپنے دشموں ہی تو تو تیں۔ انہوں نے فرمایا اور کی فرمایانہ کی برا ہوں۔

التكذيبي سمّ قاتل " مجھے جملانا تنہارے دين كے لئے زبر قائل ہے ا۔ اور بيراقوال اس بات كى وليل ميں كر حضرت سرائی الدين سوخت لدس سرو ئے جو حصور مدر قدس سروے فرماہ تھا۔

''میں ئے تمبارے مریدوں کو تمراہ کردیا''۔

اس کا ظیار ہے کہ حاشرت مدارقدت مرہ کے مرید ہوئے کا اوعا کرئے والے کس طرح گراہ ہوئے۔واللہ تعالمی اعلمہ

معتیان روبساہ سارودریدہ دھن! آپتوہ ہیں جن پر ضرائ تولی نے فتنوں کے درواز کے کول دیے ہیں۔ فتنوں کے درواز کے کول دیے ہیں اور علم فضل و کمال کے تمام در ہے بین کرد کے ہیں۔ اس لئے آپ میں صلاحیت تنہم کہاں ہے آئے ، آپ تو ایک موہوم سے نقط پراہرام معکوں بنائے کے قائل ہیں۔ آئے میں آپ کو عبارت متذکرہ بالا کے مقاہم سے روشناس کراؤں۔ شایدالقد تعالی آپ کو تنہم ایمانی عطافر مائے اور آپ کا فرگری سے باز آگر خود کو کفر کی دلدل سے نکالنے کی کوشش کریں اور تو بہ وتجد ید ایمان نیز تجدید نکار و تجدید سے سے فی سکس مالانک آپ کی فائن سے بہتو قعات شہونے کے ہما ہر ہیں کو بھی

میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پنچ عبارت کا اصل مفھوم: مفتین حید جوآپ کے بیان ہے ک طرح بیٹا بت نہیں ہوتا کہ خدائے تعالیٰ حطرت شاہ مداد کے کا ندھے ہو کرع ش اعظم پرگیا۔ فلا ہر ہے کہ مواری کے لئے جم کا ہوتا ضروری ہے اور ہر مسلمان ایمان رکھتا ہے کہ ال کی جانی مات اللہ جم محب الماری میں مُن کے میں شاہد کے استان معنا اللہ

پر گیا۔ فلا ہر ہے کہ مواری کے لئے جہم کا ہونا ضروری ہواور ہر سلمان ایمان رکھتا ہے کہ
باری تبارک وتعالی جہم وجسمانیات سے مُرِر اُہے، ووشوں سے گزر نے کے معنیٰ بیان ہیں
ہوئے کہ کا عمر معے پرچڑھ کرعش پر گیا۔ ہر سلمان کا بیابیان ہے تخلیق عالم نے قبل بجر
ذات ہدی تعالیٰ کے کی کا وجود نہ تھا اور میکا نتات و ماورائے کا نتات کوئی شے جلوہ ہاری
تعالیٰ سے خالی ہیں ہے۔ تو پھر ہی کہن بھی ہے معنی ہوجا تا ہے کہ اس دوران وہ کہاں رہا؟
جب المتد تعالیٰ نے عالم خلق کو پیدا فر مایا اور عرش کواپئی تجلیات الوہیت سے منور فر مایا
تو وہی تجلیات روش مدار پر بھی ساطع ہوئیں۔

مفتی صاحبان! بیآپ کا کون س قاعده اور کہاں سے بیان کیا کہ برگزرت والی چرچم ہے۔ روشی، بوا اور اشیائ لطف بیسب گزرت والی چی قریبی آپ آپ آئیس جم شعیم مریب سے ایک آپ سیم مرت چی

قبول کرے، روشی انقسام قبول کرے، اور ایسانہیں ہے مثلاً روح، یہ بھی شے لطیف ہے جوانقسام کو قبول نہیں کرتی، اگر بقول آپ کے جرگز رنے والی چیز جسم ہے تو روح کوجسم مانا پڑے گا اور جب روح کوجسم مان لیا تو بھر جسم کو کیا مانے گا؟ ثابت ہوا کہ جرگز رنے والی چیز جسم نیاب ہوا۔ تو پھر والی چیز جسم نییں ۔ خدائے تعالیٰ کے لئے بھی محض گز رنے ہے جسم ثابت نہیں ہوا۔ تو پھر فہورہ عبارت کفر نہیں بلکہ اس کا مطلب و مفہوم تو یہ ہے کہ عالم ارواح میں روح مدار پاک بردب تبارک و تعالیٰ نے اپنا نصل فر مایا۔ اور گونا کول فضائل و لایت سے مشرف فر مایا۔ یا کوسوص پر تو صدیت و محبوبیت فر مایا۔ یا کوسوص پر تو صدیت دوش مدار العالمین پر ارزاں فریا کر درجہ صدیت و محبوبیت سے نواز ا۔ اور مقام منج اے ولایت پر سرفر ازی بخش ، از ال بعد سروش فیبی نے اعلان کیا کے جس کے قدم اولیا ، کی گرون پر تیرا یا وی سے۔

مقعود درجه قطب المداركي برترى كا اظهر رتماية من كل تبديد ال بات كى مقهر به المداركي برترى كا اظهر رتماية من منظمر بك مقالم روحانيت من عدليه كوانتظاميه برفوقيت حاصل بدفائك فسنسل الله يؤتيه من يشياء

کتاب' حیات و شاوری' میں سرنصر الدین تادری برکائی تحریفر ماتے ہیں کہ "جب حضور صلی الله علیه وسلم کو مقام قاب قوسین میں قرب خاص حاصل هواتها تو وهاں حضور غوث رضی الله عنه کی روح مبدارکه بهی تهی جو حضور صلی الله علیه وسلم کی سواری کی حیثیت سے تشریف لائی تهی۔ اس واقعه کی طرف اشاره هے یعنی رب تبار ک و تعالی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم اور سرکار غوث پاک کاقاب قوسین پرملاپ هوا۔

مفتی صاحبان! آپانره ش کیموره ۱۰ انتما مین افکان قاب توسین ۱۰ اونی کا کان تا بازی از کان تا بازی ۱۰ اونی ۱۰ داونی ۱۰ کان تا بازی ۲۰ کان تا با

بیان کیا ہے؟ یا محص جعل ہے۔ واقعۂ معراج النبی سلی اللہ علیہ وسلم میں جس قدر بھی احاد میں میں جس قدر بھی احاد می میں حیوروارد ہوئی میں کیان میں کہیں اس بات کا ذکر ہے کہ مقام قاب قوسین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حصرت تحوت اعظم یاان کی روح موجودتی ؟ یا پر محض لغو اور بالکل بے بنیاد بات ہے۔

مرتبہ غوث الور کی اور عظمت غوث پاک مسلم ، لیکن آپ جیسے نام نہا دمولو یول نے نہ جانے کس زعم باطل میں ایسی بے بنیاد اور بے سرو پایا تیں لکھ ڈالی ہیں جس سے تحریف قر آئی تک لازم آئی ہے اور یہ کفر صرح ہے ۔ اعلی حضرت فاضل ہر بلوی رحمة القد علیہ نے اس سورہ کی تفسیر میں تحریر فرمایا ہے۔

"فكان قاب قوسين " ترجمه: يوّاس جلوه اوراس محبوب من دوباته كا قاصله بار المحبوب من دوباته كا قاصله باراس المحبوب من دوباته كا تواد المحبوب المحبوب من دوباته كا تواد المحبوب المحب

تفسیر: اس میں بھی چند قول هیں، ایك تو یه كه نزدیك هونے سے حضور صلی اللہ علیه كا عروج ووصول مراد هے اوراترآنے سے نزول ورجوع ، تو حاصل معنی یه هے كه حق تعالی كے قرب میں باریاب اوروصال كی نعمتوں سے فیضیاب هوكر خلق كی طرف متوجه هوئے، دوسرا قول یه هے كه حضرت رب العزت اپنے لطف ورحمت كے ساتھ اپنے حبیب صلى الله علیه وسلم سے قریب هوا۔ اوراس قرب میں زیادتی فرمائی۔ تیسرا قول یه هے كه سید عالم صلی الله علیه وسلم نے مقرب بارگاه ربوربیت هوكر سحدة طاعت ادا كما".

فاضل بر يوى كي معتدرة جمد وتغيير ، كنزل الايمان كي هبارت مي رون توث با ساه تن جي أرنيس ك أرنيس مة ب باري تون شان به سيف سبي ساه يا والم

پہنچاتو روٹ فوٹ پاک بھی تھی۔ کیا کنز الا کمان نے جوتنبیر چیش کی ہے وہ فلط ہے؟ اگر فاضل پر بوی کی چیش روہ آئے جمہور منس ین کے فاف ہے قدمفتی صاحبان کو افوت ویتا جوں کہ کن مفسر کا قول اس کے خلاف ہے جو سے کے ثوت میں چیش کریں۔ میرا اجو ک ہے کہ آیا اور آپ کے مؤیدین ہ میں نہ چیش کر تکیس گے۔

آپ کوالقد تعالی کا بدار پاک کے کا ندھوں ہے گزرنا تو نظر آگیا۔ گرغوث پاک کا بھید ہلم البی میں نبوت ہے پہلے ہونا نظر نبیں آیا۔ نبوث پاک کا معراج میں نبی کریم صلی القد علیہ وسلم کے ساتھ مقام قاب قوسین میں ہونا ندو کھائی دیا۔ جب کہ مقام قاب قوسین نبی مریم سے سام وہ ہی مند نبیا سے سام وہ ہی مقام قاب قوسین کو میں نبی مریم سے خاص ہے۔ وہ وہ وہ مند نبیا سے سام وہ ہی ہوتی ہے اور چر بیف قرآن لازم حاصل نبیس۔ اس سے نبی کر میم سلی القد علیہ وسلم کی ابائی ہوتی ہے اور چر بیف قرآن لازم آتی ہے۔ اور بید دین میں اپنی طرف سے بدعت قبیحہ ویڈ مومہ کا ایجا و واختر الم ع ہے جو سراسر گراہی ہے دی شران اور عذاب چہنم کا باعث ہے۔

مفتیان بے بصر! و کھے حیات غوث الوری مؤلفہ سیرضیرالدین ہائمی قاوری ص

ع،ت ہوا "پ نے خدا کو یک ان کرحادث و مخلوق ہبت کردیا۔ اور ریا کنرصر ت کے۔ مفتی صاحبان فرما کیں کداس قول ہے کیا ہوئے؟ آپ کو پکھ ہوش بھی ہے۔ یا مدہوشی میں سب پکھ کیے جارہے ہیں ہوش میں آ ہے اورا ہے ایمان کی خبر کیجئے۔

بات بہیں تک نہیں ہے بلکداورآ کے بیہ کالقد جب انسان پرسوار ہوکر سفر کرے گا تواس کاانشقال من مکان المی مکان لازم اس طرح اللہ عزوج کا اثبات مکان نیز لازم اور بیجی کفر ہے لیجئے ملاحظہ فرمائے ای صفحہ الا ایر حیات غوث الور کی کی دوسری عبارت:۔

"پہر میں (غوث اعظم' نے سوال کیا۔"اے رب تیرا کوئی مکان ہے؟" فرمایا اے غوث الاعظم! میں مکانوں کا پیدا کرنے والا هوں اورانسانوں کے سوا میرا کھیں مکان نہیں"۔

فرمائے مفقی صاحب! کیا غوث یاک رضی اللہ عند کے قول کا منتاء ومرادوی ہے جو

آپ نے "فیصنہ شرعیہ" میں مؤلف میلا وزندہ شاہ مدار پرظاہری معنی مراد لے کر کفر کا

راگ الایا ہے؟ اب حضور غوث یاک آپ کے گراہ کن اور غیر شری فیصلے ہے کیا ہوئے؟

یا ہانت قطب المدار رضی اللہ عنہ کا ٹمرہ ہی ہے کہ در بارغوث الوری رضی اللہ عنہ میں

بھی معتوب ومقبور ہوئے ۔ اور بارگاہ نموثیت کے شدید گتر تی قرار پائے ۔ العیاذ باللہ اللہ کی اعتبار ہے درست ہے؟ یعنی غدا

کیا انسان کو خدا کا مکان کہنا اور لکھتا اپنے ظاہری اعتبار ہے درست ہے؟ یعنی غدا

اور جب خدا مکان میں آسکت ہے تو ہر مکان کے لئے زمان ہے اور ہر مکان کے لئے

اور جب خدا مکان میں آسکت ہے تو ہر مکان کے لئے زمان ہے اور ہر مکان کے لئے

رضن خرصر تی ہے ، فرما ہے ایسا عقیدہ آپ کے نزد یک متحسن ہے یا نفر وار تداد؟

لیجئے دغتی صاحبان!

حیات غوث الوری ص ۱۷۷ کی ایک اور عبارت ملاحظه قرمایج اور اپنی پر عقلی ، گندی نه بنیت اوراولیا ، دشتنی کا چنون د کھا ہے۔

"پہر مجھ سے فرمایا کہ لے غوث اعظم تو میرے پاس سوجا الخ.
قرب اس بات کا مرق ہے کہ اس سے پہلے بعد تعلیم کیا جائے کیونکہ برقرب کو بعد
منتزم ہے کہ اس کے لئے مسافت ہے اور مسافت کے لئے لازم ہے کہ اس کے لئے

البت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ایتداء وائٹہا کاعقیدہ ہے، کیامفتی صاحبان اس ضدائے تعالیٰ کے لئے ابتداء وائٹہا مان کرعقیدہ کفرید کے قائل ہیں؟ اوراگر آپ کا ایساعقیدہ ہے تو پھراز روئے فیصلہ شرعیہ آپ کیا ہوئے اور آپ کے مؤیدین ومریدین کیا ہوئے؟

يَجْهُ وَصْ كُرول يَا يُكِر آپ بِرِجْهُورْ دول 'العيادْ بالله

مفتی صاحبان! بقول آپ کے اور آپ کی ایمانی کتاب "سبع سائل کے حصرت مراج الدین سوخت قدر مایا تھا کہ

"میں نے تمهارے مریدوں کو گمراہ کردیا"۔

اس کا شیطانی ظہور ہوا۔خوب یا در کھئے کہ گمراہ کرنا شیطان علیہ المنعن کا کام ہے اور آپ اور آپ کی شیطانی کتاب' سبع سابل' نے حضرت سرائ سوختہ جیسے ولی کامل کے منص

"من مريدان شمار اگمراه كرديم"

کہلوا کر ہارگاہ ولایت میں اپنی گمراہی ،شدید گنتا ٹی اور ہے ادبی کا جومظاہر و کیا ہے سیکھی حضرت قطب المداررضی املہ عشہ سے منا و وعداوت کی سز اے جس نے سپ کے این ۱۰ نیاز نام کی منابر ۱۰ میار ۱۰ میار سے

اصل عبات نمبری: "حضرت خاتم النبیین علیه التحیة والتسلیم زمانه نبوت سے پہلے درجهٔ قطب المدار پرتھے وهی مرتبه حضرت زنده شاه مدار کو آپ نے عنایت فرمایا".

(يدر منهم وميد وزنده شاهدارس ١٤)

نود با خدامه می با به ستیول کی سمجھ میں بیات کیول نہیں آتی کہ ولی کا درجداوراس کے افتیار ت رہنے وہ انوات در رابات کے تئیم مریت پرند فارد: وحمات اور نداس کے افتیار ت رہنے کا دمی بر کاتا ہے میس آبی کو تمام درجات کے افتیار رات حاصل اور ت بیار ہا

منتی محمد بنده من معنی رن ای ای تا این می مید مناسب فات این مید مناسب منتی محمد التدها مید مناسب منتی می این ا دهمة التدها مید کیدا مقوطات حصد موتم کی منتی ۲۲ تا ترج مرفی ما باشد مید

المرش المشررا ييشورب الولاية فصارين للوة

ارشود ـ يول تيم ، يكديول بيه ولاية النبي افصل من النبوة تي و م يت أنس عاس في النبوة تي و م يت أنس عاس في أم عن النبوة النبي في المناه المائية عن أن المناه المناه

أراح تأتى مديوم كأنوم بتريار

out of the strategy of

هيماريا في الكبري ما دايساك هجا با ابن بذهان مطاريا

غوث الثقلين مفريده، آن حضرت مى گفت محمد ابن القائد من المفردون. صاحب فتوحات مى گويند كه مفردون جماعتم اند. خارج از دائره قطب و خضر عليه السلام ايشان است درسول عليه السلام پيش از بعثت نبوت ايشان بود".

"المارالورفيل المن فلا مراجع المراجع ا

درلطائف اشرفی ازصاحب فتوحات مکی نقل می کند که مضرت رسالت پناه پیش از نبوت درافراد بود و خضر علیه السلام نیز درافراد است.

اعلى خطرت فاشل بريلوق مايدار حمد ك منفوضات حصداول بين مفتى العظم بشدمولانا

المؤث أباء فتوت ونوت شنور يديا مسن بهاعاية ومعرس الأ

۱۱ استول المتقدم ۱۱ میل منت سام ۱۱ ب می تا در با تا با با کاندن بر ۱۰ یا ۱۹ یا ا قرر ۱ میل \_

"حضرت صلى الله عليه وسلم دروقت حود قطب الارشاد بودند وقطب الابدال درآن وقت اريس قرنى بود رضى الله عنه".

المنظم في من آف الله من المسلم المنظم في من المعلى المنظم في في المنظم في المنظم

آن حضرت صلى الله عليه وسلم اپنے وقت ميں قطب الارشاد تهے اور حضرت اویس قرنی رضی الله عنه قطب الابدال".

"صاحب فتوحات رقمطراز هيں كه مفردون ايسا گروه هے جو دائرة قطب سے باهر هے اور خضر عليه السلام كا شمار اسى گروه ميں هے آل حضرت صلى الله عليه وسلم كا تعلق بعثت سے قبل اسى گروه سے تھا".

مداراعظم مؤلفه مولانا حکیم فرید احمر نقشبندی مجددی علیه الرحمه صفحه ۵۳ پرتج ریفر مات بن که:

"حضور سرورعالم صلى الله عليه وسلم كو مرتبة مداريت پروردگار عالم نے عطا فرمایا هے".

لطائف اشرفی اردو حصداول مترجم مولانا بشیر احمد قادری کا کوروی صفی ۲۰۸ پرتجریر فرماتے میں کہ:۔

"مفردین قطب کی نظرسے خارج رهتے هیں ، اُن کو امور عالم میں ایك دوسرے سے مملاح کرتے یا غوث سے مشورہ کرتے کی اجازت نهیں هوتی".

صاحب فتوحات كيهة بين كدند

"خضر عليه السلام اسى گروه سے هيں اور حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت سے پہلے اسى حماعت سے تھے".

الله و تيمون سے ، جواب بين أن أى الدين كم سے ، دريافت الله و اداشه و ق و رق سے كم كم كست نبيا و آدم بين الروح كم كست نبيا و آدم بين الروح والسطين ، و كست نبيا و آدم بين الروح والسحسد احاديث مبارك كا أكاركرك في كريم صلى القد عيد و المم كودرج و قطب المداريا قطب الارشاد ياغوث اكبريا فروالا قراد يركيسے قائز دكھا يا اور و و تيمي پيش از نبوت \_

بقول آپ کے بیتول باطل منکر وہدعت مذہب اہل سنت کے خالف ہے۔ اور آپ جیسے خود ساختہ منتیول کے قلم سے مندرجہ بالا مصنفین ، جن میں شیخ محی الدین اکبر، مخدوم اشرف جہا نگیر سمنانی ، مولانا محمد سین مراد آباد، شاہ تراب علی قادری، شیزادہ داراشکوہ قادری، اعلی حضرت فاضل بریلوی ہفتی اعظم ہند جن کے آگے دنیا کے سنیت سرعقیدت فادری، اعلی حضرت فاضل بریلوی ہفتی اعظم ہند جن کے آگے دنیا کے سنیت سرعقیدت فرج کئے ہوئے ہائی سنت سے فادرج، نہ ان کا سلسد علم یقت باقی رہا۔ اور شان کے سلامل میں مرید ہونا جائز رہا۔

مسفتسی صساحبان! بیعبارت میلا در ندوشاه مدارگی ب فیصلهٔ شرعیه اور بخت بوتا چاہنے چونکه معاملہ وابستگان سلسلهٔ عالیہ مدراریوکا باس لئے جو بھی "قیامت" برپا کر سکت بین کیجئے تا کہ آپ کی جراوا سے ابانت اولیا ، القد اور تو بین مسلک اٹل سنت فروغ پائے اور نجدیت ۱ دوب بیت پ کے ہاتھوں پروان چڑھ کرمسلک اٹل سنت کی این سے این بیا سکے اور اس مسلک کی گیائی اور ہر بادی کا سہرا آپ کے مر بندھ سکے۔

معققی صاهعان الموت پافرار تا یک و تا را با با الواج الموت الدارات می است الموت الدارات الموت الدارات الموت الدارات الموت المو

والمساهدة والمسائدة والماسية

و ل مي د د و الله الله

٠ يضن و رامعارف مصنفاش و ناومانشنوندي مجدوي مديالرحم صفحه ١١٥

"روزے درمجلس شریف مذکور اقطاب آمد، حضرت الیشان فرمودند که حق سبحانه اجرائے کارخانهٔ هستی قطب المدار اعطا فرماید و هدایت وارشاد ورهنمائی گمراهان بدست قطب الارشاد می سپارد، بعد ازان فرمودند که حضرت شیخ بدیع الدین شاه مدار قدس سره قطب مدار بودند وشان عظیم دارند، ایشان دعائے کرده بودند که الهی مراگرسنگی نه شود ولباس من کهنه نه گشت همچنان شدبعد ازان دعابقیه تمام عمر طعامے نه خوردن ولباس ایشان کهنه نه گشت همون یك لباس تابه ممات کفایت کرد".

ملتوبات امام ربانی میں مجد دالف ثانی شخ حمد فاروقی سر مندی عبیدالرحمه دالرضوان صفحه ۱۸ ایرتج ریفر ماتے میں۔

قطب الاقطاب يعنى قطب مدار كا سرآنحضرت صلى الله عليه وسلم كے قدم كے نيچے هے۔ قطب مدار انهيں كى حمايت ورعايت سے اپنے ضرورى امور كو سرانجام كرتا اورمداريت سے عهده برآم هوتاهے"۔

قوالفقار بدلیج کے مولف نے مدارہ کمین لکھا تو آپ ٹیر ٹ پازو کے ورزوش بغامت میں میں آپ نے مربد مدارہ مامین محرمة الرائے میں مرقور تابید قبد در بدر بازی مامید بدری مانید کا فید شرقی فید شرقی فید شرقی فید ساور فرادیوں

 یر بیوی و منونه رف اار منتی مضم مندی عظت سلامت رای بیز دیگرا کابرالل سنت دراه به ایرامآب کی تعفیری فتو ول مے محفوظارہ سکے۔

نَجِهُ مُنْقَ صَاحِبِ نِ أَنَّ بِ ٥٠٠٥ نِ ١٠٥٠ نِ ١٠٥٠ جب آبِ تَجْدِيدِ ايمان وَتَجْدِيدِ لَكَانَّ تَجْدِيدِ بَعِتُ مِن بِ سَنَهُ ؟ يَا وَفْرِ رَوْلُمِ بِ ايمان بِي وَيَا سِي جِدِجِا مِن سَلَع؟ مَا حَظُوفَ مَا سِينَهُ وَمِنْ الْمِرَى مُو نَفْرِسِيدُ مِنْ اللَّهِ يَنْ مِنْ كَانَّة وَكُلُوا الأَا

"وسـرّى فى العليا بنور محمد فكنا بسر الله قبل النبوة "اور ميرا بهيد بـلندى ميں محمدصلى الله عليه كے نور كے ساتھ پس هم الله كے بهيد ميں نبوت سے پهلے تهے".

الوچیئے مفتی صاحبان! مرکارسیدن فوٹ الورٹی رضی اللہ عندے کے مڈکوروا و دیث مہارک کے مطابق سید المرسیدن ملی تھے، کے مطابق سید المرسیدن ملی تھے، کی مطابق سید المرسیدن میں اللہ کے بید میں نبوت بھر آپ نے معاذ اللہ الکاراحادیث میارکے فرما کر کیسے فرمادیا کہ بم اللہ کے بید میں نبوت سے دیل بھے، فیسلہ شمیدا تھا ہے۔ اور کئے کہ بیتوت اور وروث فی فیسلہ شمیدا تھا ہے۔ اور کئے کہ بیتوت اور وروث فی فیسلہ شمیدا تھا ہے۔ اور کئے کہ بیتوت اور وروث فی فیسلہ شمیدا تھا ہے۔

اصل عبارت منه المراب ا

چو کفر از کعبہ برخیز د کجا مائد مسلمان ملاحظہ فرمائی کتاب' مسائل ماع' مرتبہ مولوی عرفان علی رضوی میسل پوری صفحہ ۲۹ پرتج مرفرمائے ہیں۔

"هضرت قطب فلك هدايت مركز دائرة ولايت سند المحققين سيد علماء العالمين مير عبدالواحد بلگرامى".

مَنْ ب شراب معرفت مين عفرت مبداللدش وخديقه ارشد عفرت شاه في موش للدس مره صفحه الا بحوالية القتياس الانوار تركز مرفر مات يين:

"حضرت مخدوم العالمين قطب العارفين مخدوم علاء الدين احمد صابر رحمة الله عليه".

كتاب اصول المقصو و مين صفحه ۱۱ اوصفحه ۱۳ پر حضرت شاه تراب على قلندرى قادرى مديد الرحمد في الرحمد في شاه البديد الهر قاندر كو نديد رشيد قطب العارفيان نوث العالمين تحرير فرمايا هيد كتاب مسالك السالكين مين جناب مولوى مرزاعبدالستار بيك عليدالرحمد في مناف ميان عبد المدوسات الماسية تناف الماسية تنوث العالمين الموقف فوث العالمين اورقطب العالمين لكها عد

"سيد بديع الدين نام تها. أورابو تراب كنيت ، قطب المدار كا

سید بدیع الدین نام تها اورابو تراب کنیت ، قطب المدار کا بلند وبالا مقام باری تعالی نے ودیعت فرمایاتها مدار العالمین کا خطاب بارگاه نبوی صلی الله علیه وسلم سے عطا هوا تها".

. كتاب" اليس الا برار في حيات قطب المدار" كصفيه الله يرمولوي محرريات على قدوا لي مجدوي في رياست على قدوا لي مجدوي في حريكيا ہے:

"حضور صلى الله عليه وسلم نے امام الاولياء سيد نا شير خدا على مرتضىٰ كرم الله وجهه سے ارشاد فرمایا جو آپ كى خدمت میں موجود تهے۔ یه جوان صالح تمهاری اولاد سے هے یه سعید ازلی هے ، اورمقبول بارگاه ایزدی هوگا۔ الله تعالیٰ نے روزمیثاق هی سے اس كر مقام صمدیت اورمحبوبیت عطا فرماكر مدار العالمین كیاهے"۔

كتاب "سير المدار" كے صفحہ اللہ يرمولا نا مولوى ظبير الدين احمد قاورى چشتى بدايونى عليه الرحمد نے بھى اى تول كوتم رفر مايا ہے كہ: \_

"الله تعالى نے روز میثاق سے اس کو مقام صمدیت ومحبوبیت عطا فرماکر مدار العالمین کیلھے".

سیدا علی ده النه میسدر ال معطف قدری بره قی ده النه میسدر ال النه یا میسدر ال النه یا میسدر ال النه یا میسدر ال النه یا می جمعیة العلماء مار بره شریف نے اپنے مکتوب کے صفحہ پر تجریر میں مرکار اسیدنا آل احمد التصحیم میاں قدی سرہ العزیز نے اپنے عبد مبادک میں مرکار مدار العالمین کے نام نامی سے میلہ قائم کرایا جو ۹ مرجما دی الاول کی برابر بریتا ہے ا

"اس امر کے اظهار کی چنداں ضرورت نهیں که سید الاولیاء کون

۵۸۵ رقر رفرهات بیل کرند

کی اور کی ہے تو آمر کے انجام ریں کے نیس کے

بقلم خود مفتى صاحبان!

وہلی چلئے اور پوچھنے حضرت نظام الدین اولیاء سے کہ آپ کے مرید امیر خوروئے آپ کورجمة القدلمعالمین کیسے لکورویا۔

چنے بغداد معلی اور پوچھے حضور سیدناغوث الوری سے کہ آپ کو حضرت زکر یا ملتانی فی حضرت زکر یا ملتانی فی حضور میں کے لئے حرام تطعی اور کفر فی حضور کی کے لئے حرام تطعی اور کفر ہے ہے ہے حرام ، حرام ، اشد حرام اولیائے کرام تو زندہ بیں اورا پی قبور انور میں آرام فر مار ہے بیں فیصدہ شرعیہ بحضور سرکار غوث الوری اور نظام الدین فیش کرنے کی جسارت بے جا بھی کرڈالے۔

اصل عبارت منصبو ٤: "دوالقاب وآواب حفرت بدليج الدين مرارحمة التدعيية فالم يت مرارحمة التدعيية فالم يت كبرى بيسى والمارووجهال ونيه و

(ميا وزنده شاهدارس ١٤-٢٣)

مفتی صاحبان:۔

آپ کا مسلک اہانت اولیاء القداتنا جوش پر ہے کہ آپ مسلک اہل سنت والجماعت
کی آٹریس تمام می قدروں کوروندر ہے ہیں۔ ملاحظ فر مایئے کتاب سیر المدار مولفہ مولانا
ظہیر احمد قادر کی چشتی عدید الرحمہ صفحہ ۸۸ پر حضرت سید بدلیج الدین قطب المدار کوئیسوئ
المشر ب یعنی مردوں کوزندہ کرتے تھے تحریر فر میا ہے اور اس کتاب سے صفحہ پر اپنے
ترجیح بند میں تحریر فر ماتے ہیں :۔

اے مدار دو جہال تحینہ ایمال مددے تو نہال چھن شاہ شہیدال مددے غوث العالم حصرت محدوم سیداشرف جب تمیم سمتائی سیدار جمد والرضوان کے مفوظ سا متبرك نسخه هي كيون كه اهل عالم واقف هين كه يه صحيفه منيفه اورنسخة شريفه سراج العاشقين رحمة العالمين ، سلطان المشائخ ، خواجة خواجگان سلطان نظام الدين اوليا، زرين نقد بخش قدس الله سره كا وه جامع ملفوظ مبارك هي".

کتاب حیات غوث الوری میں سید نصیر الدین ہائمی قادری برکائی صفحہ ۹۲ پر تر برکا فرماتے ہیں:۔

"دعگیر بیسان وجارہ ب جارگاں

" سبراتنادر است آل رحمة سعالمین

یعنی بیکسوں وشکیر اور بیجاروں کے جارہ گرشخ عبدالقادری ہیں جوسارے عالمین
کیلئے رحمت ہیں '۔

کہنے حضرات مفتیان کرام! اب آپ کا ان سب قادر ہے، چشتیہ برکا تیے، نقشبند ہے، مشاکنین کرام اورا کا برین اٹل سنت والجماعت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان پرتوب و تجدید ایمان ، تجدید نکا آ اور تجدید ہیں جست کے فیصلہ شرعہ کا نفاذ کب کررہے ہیں؟ بقول تہ ہے ہیں اور رحمۃ لیعالمین آپ کے مدارا ہی کمین کبن و حرست، مگرش وا جا کمین ، نوش اور رحمۃ لیعالمین اور رحمۃ لیعالمین اولیائے کرام کو لکھنے والوں کے بارے میں آپ کا فیصلہ حرام کیا ہے؟

نام نهاد مفتى صاحبان!

بقول آپ کے مداد العالمین کہنا بظاہر انہائے کرام پر فضیلت دینا ہے اور قائل پر تو ہد متجد ید انہاں ہتجد ید اکا تا ورجت ازر وسنط انتت ازم ، تو اٹھنے الورچیئے مار ہر ومطروہ ہدایوں شیف اجسام ، ووری شیف ، جیل جیت شریف ، والی ، اور پھر فیصلہ شرید کا امان سیج کے سید العلم ، جائے ورقبہ متجد ید ایمان متجد ید اول کی ایک آتجد ید بیت فرایت ، مغیمالہ شرمید کر تا ہیں۔ آپ نے مدار واقعی نشون سات فیا

لطائف اشرنی کے صفحہ ۹ رتح رہے۔

"امدادالقطب هو الواحد الذي موضع نظر الله تعالى من الفاظ في كلّ زمان وجميع آوان هو على قلب اسرافيل عليه السلام والقطب الكبرى هي مرتبت قطب الاقطاب وهو باطن نبوته صلى الله عليه وسلم فلايكون الولايته لاختصاصه عليه السلام بالاكملية فلايكون ختم الولاية وقطب الاقطاب الاعلى باطن خاتم النبوة".

ملاحظة فرمائين مكتوبات امام رباني مجد دالف ثاني صفحه ١٥٥: \_

"قطب ارشاد جو کمالات فردیه کا بھی جامع هوتاهے ، بھت عزیز البوجبود اورنایاب هے اوربھت سے قرنوں اوربے شمار زمانوں کے بعد اس قسم کا گوهر ظهور میں آتاهے اورعالم تاریك اس کے نور ظهور سے نورانی هوتاهے اوراس کی هدایت اورارشاد کا نور محیط عرش سے مرکز فرش تك تمام جھانوں کو شامل هوتاهے اورجس کسی کو رشد وهدایت اورایمان ومعرفت حاصل هوتاهے اسی کے ذریعه سے حاصل هوتاهے اوراس کے وسیلے کے بغیرکوئی شخص اس دولت کو نہیں یاتا".

مفتیان چابکدست!

اے آپ کا تجابل عارفانہ کبول یا تھی ال جابل ندائٹ کا بدرش دَسرامی کے اسمینی زمال اور عی زمسیونی کہن صورت اذبا نے نبوت کا پیبور کھتا ہے ال

ا رکورچشی ۱۰ رید باطنی پر جتناه اتم کیا جائے مہتب حدیث پاک عسلسماء المنسی کارساء سی السر انبل کی روشن میں آپ جیسے بتلم آوروء وی و فقتی جیں ٹووکو میسی زماں ورموں ۱۰ را ن کیجنے کمیس ہے

عسلماء امتی کا اساء سی اسرانیل میں کاف حرف شید، شار جین حدیث کے زو کیک مسلم اور مجمع عدید ہے اوراس حدیث یا ک کی روشنی میں انبیائے بنی اسرائیل مثلاً حضرت عیسی عدید السلام وحضرت موگ علیہ السلام وغیر ہم کے معجزات و کمالات بشکل کرامت امت محمد رسول الله سلی الله علیہ وسلم کو حاصل ہوئے۔ اس بنیاد پر بزرگان دین کو عیسی زمال اور موی دورال نیز اعجاز مسیحاتی جیسے القاب سے یاد کرنا جا کر وصفحان ہی نہیں بلکہ ان کے کمالات ولایت کا اعتراف واعلان ہے اور یہ شعار ہم اہل سات والجماعت میں علی عامدتام ہے۔

ملاحظفر مائي "حيات غوث الوري" "صفي ١٣٢٣ برتم ريب:

"میں (غوث اعظم) موسی کے ساتھ تھا جب که وہ اپنے رب سے مناجات کرتے تھے اور موسی کا عصا میرے استمداد کے عصاؤں میں سے ایك عصا تھا میں ایوب کے ساتھ تھا جب که وہ آزمائش میں مبتلاتھے اوران کی بلادور نه هوئی مگر میری دعاءسے "۔

فرمائين مفتيان ايمان دربغل:

حضور سیدنا مولی علیه السلام کے عصا کو ایک ولی کا اپنے استمداد کا عصا کہن اور حضرت ابوب علیه السلام کا بوقت آن مائش ولی کی دعاہے بلاکا دور ہونا ہصور تا ادعائے نبوت کا پہلور کھتا ہے کہ نبیس ؟ اس سے کفر لازم آتا ہے کہ نبیس؟ اور تقبہ وتجدید ایمان و نکات و بعت کے برے یس ہے کا ترفیاں ہے؟

#### شرعی قدم لکائے کا حق جوکان سے ماہ مہارکہ کا استعمال ازروے اصطاح تھوف جا مزاور مستحسن ہے۔

اصول مفھوم اسماء: یوں و منقبت قطب المداریس جن اس مبررکا و کر کیا گیا ہے۔ انہوں المداریس جن اس مبررکا و کر کیا گیا ہے۔ انہوں کر آپ کے انہوں کا اسلامات کی انہوں کا انہوں کے انہوں کا انہوں کے انہوں مفاجع پیش کئے جارہ ہیں۔ شاید آپ بین ظرف قبول بیدا ہوکر آپ کی نجات افرور کی کا ضائمی بن جائے۔ حالا تک آپ حتم اللّه علی قلو بھم کے مصداق بین ۔ مگر کیر بھی کا جذبہ تم اللّه تعالی آپ کے دلوں سے اہل السے سو جنی کا جذبہ تم اللّه تعالی آپ کے دلوں سے اہل السے سو جنی کا جذبہ تم اللّه تعالی آپ کے دلوں سے اہل السے سو جنی کا جذبہ تم اللّه تعالی آپ کے دلوں سے اہل السے سو جنی کا جذبہ تم اللّه تعالی آپ کے دلوں سے اہل السے سو جنی کا جذبہ تم اللّه تعالی آپ کے دلوں سے اہل السے سو جنی کا جذبہ تم اللّه تعالی آپ کے دلوں سے اہل اللّه تعالی آپ کے دلوں سے اللّه تعالی کے دلوں سے دلوں سے

زین الله: بمعنی الله کا طرف سے مزین و آرات اشافت مصدر الی الفاعل ہے۔ اور مصدر خود بمعنی مفعول بیسے خلق بمعنی گلوق نحو کا بیعام قانون ہے۔ زین الندا ہے محل استنعال میں کسی بھی فاسد معنی کا احتیال نہیں رکھتا ہے۔

ظهر المله: ظهرالته من ظهرمضاف اوراسم جلالت التدمضاف اليه باورآب جائة من كمقصود بوتا بيمان ظهر بمعنى مفعول جائة من كدمضاف اورمضاف اليه من مضاف بي مقصود بوتا بيم يمان ظهر بمعنى مفعول يعنى مظهر، خابر كي بها ورافظ ظهر كي اضافت القدكي طرف نسبت كطور ير بها لهذا ظهر الله كالتدكم معنى القدك معنى القدك معنى القدك معنى القدك طام كن بهوك مدار اورية معنى مدار پاك ك ك ك مراد لين الروك شريعتى مدار باك ك ك ك مراد لين الروك شريعت وطريقت قطعاً سيح ورست اورجائز ي

رضر كمعنى بقول آپ كے پينے مراوليوجات تو ووباطل بي تو پير آپ بنا يك كار الله فار وي الله فار كوئ رأ يب مرك مدالله فوق الدين قر آپ من مركم في اس آيت مبارك بين يد الله فار وي مرك الله كار وي من الله كار وي كا

### اصل عبارت نمبر ۸

#### منقبت در شان شاه بدیع الدین مدار ّ

شمع حق منيرا لقد مبدى وين مدار القد منيغم وشت رسول القد المالية الاالمية الاالمية الاالمية

(ميلا در ندوشاهدارس ۱۸)

یا ہے ۔ آب میں فیظ کے اصور فیٹ نیس ہے کہ سرکی فیظ کے تقیقی معتی مرا لیان تیمور اور اسے معتی مرا الیان تیمور اور کے مرحم بشرگ کی میں گے۔ شکدائی فیظ کے اصور تی معتی مراو کے مرحم بشرگ کی میں گے۔ شکدائی فیظ کے اسب کے مسبب کی مسبب کے مسبب کے

آپ نے قرمایا ہے کہ:۔

"انسانوں میں بے شل انسان حضور محمد رسول القد صلى الله عليه وسلم بين ،لبذاكسى فرو بشركوم طلقاً بي قريد بين مقالى ياحالى بے مثال كبنا حضور صلى القد عديه وسلم كى خصوصيت اسے دينا ہے اور ميكفر بيئا۔

بلاشبدانسانوں میں بے شل و بے نظیرانسان صرف سیدالرسلین صلی التدعلیہ وسلم ہیں۔ ملاحظ فرمایے "مسالک السالکین" صفح ۳۳۳ اور فیصلہ شرعیہ لگاہیے۔

"منا قب غوشیہ میں ہے کہ آپ کے جسم مبارکہ پرشل جسم مقد س آل حصرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کھی نہ جیٹی اور آپ کے عرق میں شل عرق مبارک حضرت خواجہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشبو آتی تھی اور آپ کے بول و براز کو بھی مثل بول و براز آپ کے بول و براز کو بھی مثل بول و براز آپ کے مناح سلی اللہ علیہ وسلم کے زمین کھا جاتی تھی ایک ون لوگوں نے عرض کیا کہ یا حضرت ایر سب یا تیں تو مخصوص ذات باک حضرت سرور کا سکات صلی اللہ علیہ وسلم تھیں حضور میں جو یائی جاتی ہیں اس کا سبب کیا ہے'؟

فر ما یا کوشم ہے خداوند جل علائی سے وجو دعبد القادر کانبیں ہے بلکہ وجود باسعود جدامید صلی القدعلیہ وسلم کا ہے''۔

حضور سيدناغوت پاك اور حضور سيدناخواج غريب نواز رضى التدعنها كاسائة سراى جو آتاب الأراى بيدادى سهدادى سهدادى به مرتاب الارت الارت الارت الارت الله بيدادى سهدادى سهدادى بيدادى به مرتاب الارت به الارت به بيارة بيدادى بيدا

اور جب ید کے جیتی معنی باتھ بیں اور اللہ کے نے سے حقیقی معنی مراد لین مقتضاک آیت کے خلاف ہے تھیک ای طرح ظھو الله سے مرادالتد تعالی کی لفرت وے ہوئے تابت ہواکہ ظہر کے وئی ایسے معنی نہیں بیں جوفاسدوباطل ہوں۔

مفتی صاحب!

آپ نے یہ کیے لکھ دیا کہ ظہریا زین کا اطلاق دات باری تعالیٰ پر ہے عربی زبان کا ابتدائی اصول ہے کہ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب میں مضاف پر جم لگایا جا تا ہے اور میبال ظہری زین پر آپ کا حکم ہوتا چاہئے۔ اور ظہروزین ہے مراد، حضرت مدار پاک کی طرف اشارہ ہے نہ کہ ذات باری تعالیٰ ، اس طرح تو ژمروژ کرکسی شرع فیصلہ کے نام پر اپنی بد باطنی اور نیم دیا نہ داری کا آپ نے واضح ، و ت دیا ہے۔ یمان کو نم کھن یا نابت مرن ، خود کنر کا متر اوف ہے۔ اور یہی آپ کے ایمان کی تابی اور پر بادی کی دلیل ہے۔

مفتی جی!

جس طرح آپ نے ظہر الله اور زین الله ،بدیع الله کمعنی تکال رایعی غیر عرفی کوموجب نفر بنایا ہے۔ اس طرح تو آپ کا نام شریف الحق ہا سے بھی کفر لازم، کیشریف کے معنی شرف دینے والا، اور شرف دینے والا حق تحالی ہے۔ تو بقول آپ کے معنی جوئے اللہ کوشرف دینے والا اور آپ کی اس ترکیب سے تورسول الملف ، حیب الله ، عدالله وغیرہ سب غیر شرکی اور کفر، معاذ الله ، عدالله وغیرہ سب غیر شرکی اور کفر، معاذ الله ، معاذ الله وغیرہ سب غیر شرکی اور کفر، معاذ الله ، عدالله وغیرہ سب غیر شرکی اور کفر، معاذ الله ،

مدار اللّه: مدارسيد بدق الدين كام تبهت الله الله الله على مراوية حاسمي كي يعنى الله كول مداره الله كر مجوب مداره بدليج المن معنى اصطلاح ك متهار سے مبدوع كر معنى ميں به اس كے معنى ہوئند

اللہ ك كادر طرق ير يبدأ كا جوت ماره

المفتى ساديانا

اسمائي غوث بإك: مر الله، برهان الله، بيت الله، شاهد الله، فضل الله، نور الله، فطب الله، نور الله، قطب الله، سيف الله.

اسمائي خواجه غربيب نواز: بجم الله، ميراث الله، سيف الله، قدس الله، سهيم الله، امير الله، محيط الله، عقاء الله، شرقاء الله، جعو ذالله، اتقياء الله، عنايت الله.

# اصل عبارت نمبره

''نقشہ مرشد تھارسو ل اللہ سے ملتا ہوا'' حق تویوں ہے خاص تھا اللہ سے ملتا ہوا''

ادب ناشتاس مفتی صاحبان! برلفظ کے معنی ایک ہی نہیں ہوتے معنی و مفہوم مختلف بھی ہوے ہیں۔ صاحب زبان ایک ہی لفظ کو متعدوا صطلاحات میں استعمال کرتے ہیں نہ کہ پھر اصطلاحات میں استعمال کرتے ہیں نہ کہ پھر اصطلاحات طریقت و قصوف مرید کی نظر میں مرشد کے معنی مطابقت سرکار کا نات نخر موجودات میں التدعید دسم ہاور آل حضرت میں التدعید بلکم کی احل عت ہی فالق کا کنات کی اطاعت ہے ، اور مرشد اطبیعو الله و اطبیعو الموسول کا مظہر ہے۔ اس اطاعت مصطفی اللہ عید و کم میں وہ صفات باری تعالی کا مظہر کا اس ہے ، وہ عنی سے صاف طاہر ہے۔

جب مرید اطاعت مرشد میں کمال حاصل کرتا ہے تو اس کو اصطلاح تصوف میں افاعت رسالت میں افاعت رسالت میں اظاعت رسالت واطاعت البیدی تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے، جس میں خود کی نفی اور اللہ کے اثبات کا اظہار ہوتا ہے۔

کہے، ال حدیث شریف میں صورت کے معنی کیا نقشے، چبرے مہرے اور شکل و شاہری صورت ہے؟ جب کہ اللہ و شاہری صورت ہے؟ جب کہ اللہ تعالیٰ محکل وصورت تاک نقشے، چبرے مبرے ہے منزہ ہے اور شل ہے پاک ہے۔ تو کیا آپ کا اس حدیث پاک پر ایمان ہے کہ نہیں اور آپ اس حدیث پاک کی تاویل کریں گے بانہیں؟

خودساختة مفتى صاحبان!

ملاحظ فرمائے مفتی اعظم ہند مولانام مصطفے رضاخاں قادری عیدالرحمہ کا مندرجہ ذیل شعر تراذکر لب پرخداول کے اندر بوں ہی زندگانی گزارا کروں میں

فرہ نمیں مفتیان کرام! اللہ تعالیٰ بے شک شکل وشاہت ، ناک نقشے ہے منزہ ہے سکن خدا ول کے اندراس سے آپ کی تفہیم کے مطابق خدا کا سی مکان میں محصور ہونا ثابت ہوتا ہے کنہیں اور یہ تفریح کنہیں؟

تابائغ ذہن رکھنے والے مفتی خواہ از بری ہوں یا امجدی جب تک ہم اہل خانقاہ کے سامنے زانوے اوب تبہد کریں گے ان کی خیاشت نفس تحت الشعور سے ایسے ہی تفری معنی شعور میں لاتی رہے گی۔ بات یہ بھی صحیح ہے کہ جو باعثری میں ہوگاہ ہی تو طشتری میں آئے گا۔ اگر کوئی طبیب روح نی آپ کے متعفن دماغ کا تریشن کرے تو بھی کفروشرک برآمد ہول کے بھی تو بوج بدیا کی ان اور بھی تجد یدنکائ وتجد ید بیعت کرنگ خوردہ آلات۔ آپ اگر ناوالف محض ہیں تو آپ کی واقنیت کے سے یہ بیت نسر مری سے بند و

واخلاق الہيد سے متعلف ہوج تا ہادرائل منزل ميں وہ مدا نکد کو بھی جي جيوز ج تا ہے اور تخلقو اخلاق الله کی نمایاں شان اس میں پیدا ہوجاتی ہے۔ بیہاں اس شعر کا بھی يہی منہوم ہوا كہ چيرومرشدا ہے ہر قول وفعل سے صفات بارى تعالى كا مظہر ہے۔ نہ كه آپ في جومعنی كفر مراد لے كراہے كفر كا شوت فراہم كيا ہے۔

اصل عبارت نصبو ۱: "جونیوشات واحکامات دربارنبوی سے صادر موت بین اس کی اطلاع بلاواسط غیرے حضرت قطب المدارکو ہوتی ہے اورآپ اپ ما گنوں کو درجہ بدرجہ پہنچاتے ہیں اوروہ حضرات جوامور قابل اطلاع ہوتے ہیں وہ حضرت موصوف کی ضدمت میں پیش کرتے ہیں اور آپ دربارنبوی ہیں پیش کرتے ہیں '۔

مفتی ہی! آپ نے بیرتول ہے دلیل ہے کہ کر بالآخرا پی جہالت اور ہے ما ملی علم اور فیضان اولیاء اللہ ہے محرومی کا اعتراف اپن قلم ہے کر ہی لیا۔ بید ہمارے آقا سرکارسید نا مدار العالمین رضی القدعنہ کا تصرف ہے کہ جو بزعم خود مولوی و مفتی بن کر آپ کے مرتبہ عدیا اور مناصب جلیلہ پر جرح وقد ح کرنے کے لئے بڑی ولیم کی سے آگے بڑھا تھا۔ وہ خدا دشنی کا خود آکہ کاربن کر معتوب و مقبور ہوگیا۔

" یہ قول بلادلیل ہے" آ ب نے کہاں ہے کہا؟ اس کی کیا دلیل آپ کے پاس ہے اگر آپ کے پاس ہے اگر آپ کے پاس ہوتی تو اپنے دعوے کے شوت میں ضرور پیش کرتے۔ لیجئے محروم بصیرت و بصارت دل کی آئکھیں کھو لئے اور معتبر کتب تصوف ملاحظ فرمائے:۔ مکتوب امامر بانی مجد والف ٹانی وفتر اول حصد دوم صفح کے ا

قطب ارشاد جو کمالات فردیه کا بهی جامع هوتاهے بهت عزیز الوجود اور نایاب هے اور بهت سے قرنوں اور بے شمار زمانوں کے بعد اس قسم ک گوهر ظهور میں آتاهے اور عالم تاریك اس کے نور ظهور سے نورانی هوتاهے اور اس کی هدایت وارشاد کا نور محیط

عرش سے لے کر فرش تك تمام جهان كو شامل هوتاهے اورجس كسي كو رشد وهدايت اورايمان ومعرفت حاصل هونا هوتاهم اسي کے ذریعہ سے حاصل هوتاهے۔ اس کے وسیلے کے بغیر کوئی شخص اس دولت کو نھیں پاتا، مثلا اس کے هدایت کے نور نے دریائے محیط کی طرح تمام جهان کو گهیرا هواهے اوروه دریا گویا منجمد ھے اوربزرگ جو حرکت نھیں کرتا اور وہ شخص جو اس بزرگ کی طرف مترجه هے اوراس کے ساتھ اخلاص رکھتاھے یا یہ که وہ بزرگ طالب کے حال کی طرف متوجه هے اور توجه ے وقت گویاطالب کے دل میں ایك روزن کهل جاتاهے اوراس راہ سے توجه اوراخلاص کے موافق اس دریاسے سیراب هوتاهے ، ایسے هی وه شخص جو ذكر الهي كي طرف متوجه هي اوراس عزيز كي طرف بالکل مترجه نهیں ہے بلکہ اس کو پہچاننا نہیں ہے اس کو بھی افاد هو جاتاهے لیکن پہلی صورت میں دوسری صورت کی نسبت افادہ بھر اوریزہ کر ھے لیکن وہ شخص جو اس بزرگ کا منکر یاوہ بزرگ اس سے آزردہ ہے اگرچه وہ نکر الهی میں مشغول ہے ليكن وه رشدوهدايت كي حقيقت سے محروم هے يهي انكار وآزاد اس کے فیض کو مانع ہوجاتاہے"۔

ت بن ورانمنظم في من قب غوث الاعظم "كے صفحه ٥٨ پر حضرت موالا نا حافظ شاوعل انور قادر كي عديد الرحمة تحرير فرمات مين :

"قطب الارشاد قطب الاقطاب اورقطب العالم اورصحب زمان اورقطب المدار ، ایك هی شخص كے نام هیں جو ب اصالت عرفان

کی کنجی ھے اور اقطاب که دراصل موصل الی الله ھیں وہ ذبابت میں قطب الاقطاب کے رہتے ھیں اور قطب العالم کو حق تعالیٰ سے بے واسطه فیض پہنچتاھے اور اسی کو قطب اکبر، قطب ارشاد، قطب الاقطاب اور قطب المدار بھی کھتے ھیں ۔

کتاب" مداراعظم" کے صفح ۵۲ پر حضرت مولانا تھیم فرید احد نقشبندی رحمة الله علیه تح رفر ماتے میں:۔

"قطب المدار زیرقلب حضور پرنور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم می باشد" قطب المدار تمام غوث واقطاب کاسردار هوتاهے اورتمام اشیاء کی اصل هوتاهے سب اس کے تابع فرمان هوتے هیں یهی فرد الافراد کے نام سے پکارا جاتاهے اورسرورعالم صلی الله علیه سے بلاواسطه فیض حاصل کرتا هے اورجو احکامات اس عالم کے انتظامات کے لئے دربار نبوی صلی الله علیه وسلم سے صادر هوتے هیں اُن کو اپنے ماتحت اغواث واقطاب نجباء نقباء اوتار وابدال کو درجه بدرجه پهچانتا هے اوریه حضرات درجه بدرجه جو واقعات هوتے هیں ، قطب مدار کے سامنے پیش کرتے هیں اورقطب مدار دربار نبوی صلی الله علیه وسلم میں پہنچاتاهے ، سید بدیع الدین رضی الله عنه کو دربار خداوندی سے یهی مرتبه قطب المدار کا حاصل هواتها".

آب درالمعارف کے مفیدا اپر ثاوغالم کی تشویدی سیالر مرتم برفر ماتے ہیں:۔ "روزے درمجلس شریف مذکور اقطاب آمد، حضرت فرمودند، حق سبحانه تعالی اجزائے کارخانه هستی و توابع هستی قطب مدار

اعطامی فرمودند وهدایت و ارشاد و رهنمائی گمراهان بدست قطب ارشادی سپارد، بعد ازان می فرمودند که حضرت شیخ بدیم الدین شاه مدار قدس سره قطب مدار بودند وشان عظیم دارند".

مفتی جی کاارشادگرامی ہے کہ:۔

"افراط وغلوتواس طائف كامعمول بـ"-

بیمفتی گفرساز کی اپنی رائے ہاور میسلسلة عالید مدارید برغلط اوب بنیاد الزام ہے مفتیان بے بصر ملاحظ فرمائیں:۔

حضرت مجدد الف ٹائی شیخ احمد الفاروقی مر ہندی علیہ الرحمہ والرضوان نے قاور یوں کے بے جا افراط وغلو کے بارے میں جو فیصلہ " مکتوبات امام ربائی مجد الف ٹائی "کے صفحہ ۲۱ پر تحریر کی ہے۔۔

"حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمة الله علیه کے اکثر مرید شیخ کے حق میں بہت غلو کرتے ہیں اررمحبت کی جانب میں افراط سے کام لیتے ہیں"۔

سلطان العارفين، فوٹ العالمين حضرت مجدد الف ثانی عليه الرحمه والرضوان في آپ جسے نام نم و قادر بول کے جس افراط وغلو کا اعلان فرمایا ہے اس آ کینے میں اپنی اپنی محردہ صورتیں و کیھے اور بتلائے کہ افراط وغلو کس طائفے کامعمول ہے۔

مرايا جبل مركب مفتيان بداختر وغيرشريف!

آپ کی ایمانی کتاب اسبع سامل کے فیرشری ، فیراسلامی اور کفرید عبارات کے فلاف ہمارے واللہ میں میں معاور ایس خلاف ہمارے پاس سیکر وں معان و ومشان ہجادگان ور منتیان شرات نے نتی میں موجود میں جن کوانشا واللہ تعالیٰ ہم آسمادہ شائع کریں گے۔

چندعبارتیں ، مشتے نمونداز خروارے ، کے طور پرنقل کی جارہی ہیں۔ ملاحظہ فریا ہیں

# مولوى اختر رضابر يلوى برشرعي مواخذاه

کتابچو نیمد شرعیه بین مفتی اختر رضا خال اور فقی شریف انحق نے جس در بده وقی کا شوت فراہم کیا ہے اور جس طرح کفر کفر کی رث لگائی ہے اس کے عوض ان دونوں کومن جانب اللہ جو سرناطی ہے وہ بصورت مطبوعہ اشتہار 'شری مواخذہ' علمته اسلمین کے سامنے موجود ہے ، یہاں عام می مسلمانوں کی معلومات بین اضافہ کے لئے آئیس تحریر کیا جار ہا ہے تا کہ دنیاد کھے سکے کہ ایک وئی کال کی دشنی سرطرح ایمان یو تابت ، وتی ہے۔ دانا کے امرار شریعت ، واقف رموز طریقت ، مناظر اعظم مند حضرت علامه مولانا حافظ و مفتی گھر انتخاب قد برصاحب بجادہ عالیہ اشرفیہ کچھو تید مقدر سید ظلم النور انی۔ سیدی سرکارا شرف المشائے صاحب بجادہ عالیہ اشرفیہ کچھو تید مقدر سید ظلم النور انی۔ اللہ و ہو گاته

جارے شہر پیلی بھیت شریف بیس مولوی اختر رضا خال ہر بلوی ایک جلہ بیس آئے تو مولوی اختر مولا نائیم احمد صاحب نوری ریحانی آئیج سے اٹھ آئے اور انہوں نے نہ تو مولوی اختر رضا سے مصافحہ کیا اور نہ ان کے سلام کا جواب دیا۔ اور نہ بی ان کے ساتھ اجلاس بیس شریک رہے تو مولا نائیم احمد نوری نے بتایا کہ "میر سے چیرومر شد نیسر واعلی حضر سے خلیفہ حضورت خلیفہ حضورت خلیفہ حضورت خلیفہ حضورت خلیفہ حضور مفتی اعظم ہندر بیجان المسلم والدین حضرت علامہ مولا تا الحاج مفتی ریجان رضا خال صاحب رحم تی میاں قبلہ سابق سجادہ فشین آستانہ عالیہ رضویہ بر لی شریف رضی اللہ عند ورضا و عن کا مولوی اختر رضا نہیں کا فر ہے اور اس کی اپنی بیعت وظلافت بھی شیخ اور ان سے بیعت نا جائز وجرام ہے محر آج تک نہ تو مولوی اختر رضا نے تو ہی کی اور نہ تجد ید ایمان اور نہ تجد ید بیعت و نکاح، اور بدستور مرید کرنے پھر رہے جیں۔ یہ بیون کے اور دوسرون کو بھی مگر اہ کر رہے جیں۔ ۔

اس کے کہ یہ کتاب استی سنابل' آپ کے دستوراس می میں داخل ہے اورآ کمین میں داخل ہے اور یہ شرط ہے کہ جواس کتاب کونہ وانے گاو و تن مسلمان نہ ہوگا:۔

عبارت نصبر ۲: " حضرت فدوم كى عمر جب آخر بولى توان آخرى ايام بيل كهمى بهمى بهمى بهمى بهمى فران آخرى ايام بيل كهمى بهمى بهمى فران تقطيل المران اللهم في بيل بران اللهم في بيل بران على بيل تك كه كامرة قبو فسنسى مسلماً وَالمحقنى بالصائحين برجان ويدول " ـ ( سبح سابل ص ١٠٠١ سنيا بينا في م

قارنىن كرم

خده فیسد فرما مین که نیم شق و نیم سازی اور نفرید مهر تنین و نامی مین اور ایمان و تشید و کن تاریخ دو دو میاست -

ترور بالله المرور مان المحرورة في المراجرة المراجرة المراجرة المراجرة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المر المراجعة ال

#### الجواب

بعون الملك والهاب يرحمة حبيبه الانتخاب عليه الصلوة انهم الي يوم الحساب

4A7/97

مورت مستول مل حفرت م احمد صاحب نوري ريحانى كاعمل درست م فقط والله تعالى ورسو له الاعلم جل مجده و صلى الله عليه و سلم كتبه : منه الأخب قد يرى ليمي عفا عنه البهير باني وجمع ما معدقد يريد ليميد المتولى تحت والي مجد كسرول المرادآ يا دائر يف

هسماری گذارش: مودی اختر رضاص حب اب پیم سے مسل ان بول اور کی موجود ہ بزرگ سے بیعت دخلافت حاصل کریں اور پیم پیمی کا کاروبار کریں اور خود کو اور تا دانف مریدین کوجہنم کے شعلوں سے بچا کیں۔

بھورت دیگرتمام ان سید ھے سادے مسلمانوں سے اپیل ہے کہ جواناعلمی کی بنیاد پر
یا چھر جانشین مفتی اعظم ہندیا نبیر و اعلیٰ حفزت کے فوب صورت ٹائیلل پر مولوی اخر رضا
کے دست ناحق پر پھنس گئے جی وہ جلد از جلد تو بہ کریں اور کسی دوسرے ٹی بزرگ کے
دست حق پرست پر بیعت کریں اور اس سورج مکھی رنگت پر نور انبیت کا فریب نہ کھا کمیں
بکدا ہے: دین وائیان کو بچا ایں۔

جیب اتفاق ہے کہ جس نے بھی منتلداللہ جو میاں میں شرالت ۱۱ مرد اور اور ایران پر خود بخود کو دکفر کی لعنت مسلط ہو جاتی ہے نے چنا نچیداس مسئلہ میں پہلا شرارت کنندہ مولوی طبیب و انا چری تھا۔ جو حالت کفریش و نیا ہے گیا۔ جس پر حضور جربان الملت حضور صدر

''چوں کہ بیرے چروم شدحنور رحمانی میاں رضی القدعنہ ور شاہ عنانے مولوی اختر رضا پر کفر کا فتری دیاہے اب جب تک بی تو بہ تجدید ایمان وتجدید بیعت و نکاح نہ کریں گے تب تک شری تھم یہی ہے کہ مولوی اختر رضا کو نہ تو سلام کیا جائے اور اندان کے سلام کا جواب دیا جائے ندان کی تعظیم کی جائے اور ندان کے پیچھے نماز پڑھی جائے اور ندان سے مرید ہوتا جا تزہے''۔

میرے پیرومرشد جناب رجمانی میاں رضی اللہ عنہ وارضاہ عنائے اپنے شنم ادگان ذیشان سے پٹواکر رضام سجد ہر لیلی شریف سے باہر نکلواد یا تھا اور یہ مجد رضا میں امامت بھی نہیں کر کتے ہیں۔ اور اب شنم ادا کا رحمانی میاں حضرت سجانی میاں صاحب سجادہ نشین آستانہ رضویہ بریلی شریف نے عرس رضوی بریلی شریف کی محافل مبارکہ میں مولوی اختر رضا کی شرکت بریابندی لگادی ہے۔

چنانچ گزشته عرس رضوی میں مولوی اخر رضاقل شریف کی محفل میں شرکت سے محروم رہے حالانکد ہریلی شریف میں اپنے گھر میں براجمان رہے۔

وریافت طلب امریہ ہے کہ حضرت مولاناتیم احمد صاحب نوری ریحانی کاعمل ازروے شرع شریف کیا ہے؟ آپ سے استدعاہے کہ تھم شری بیان فرما کر ممنون فر، کیل۔

سال صبیب الله خاس رضوی محلّه شیرخان، پیلی بھیت شریف ۲۵رشوال المکرّم ۱۸۴۸ سے

# مولوى شريف الحق امجدى برشرعي مواخذه

LA4/912

کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین ال بارے میں کدایک طرف توزید ایخ آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ اور مسلک اعلیٰ حضرت بریلی کا تھیکیدار بھی بنتا ہے مگر دو سری طرف قاری طیب آنجمانی مہتم مدرسدہ یو بند کو اپنی کتاب میں ان اغاظ وآ واب کے ماتھ وڈکر کرتا ہے۔

"قبله قارى صاحب، اور حفرت قبله قارى جى"

دریافت طرف امریہ ہے کہ زید نے ایسے کھے دہائی کو صفرت قبلہ جیسے تعظیمی کلمات

مکھے جیں۔ زید کے لئے شرعی حکم کی ہے؟ اگر دہ کسی سلسلے کا خلیفہ ہے آواس کی خلافت کا
حشر کیا ہوا؟ اگر وہ مقرر ہے تواس کے اجلاس میں شرکت کیسی ہے؟ اگر مصنف ہے تواس ،
کی کتابوں کا بڑھنا اوراس کی اشاعت کرنا کیساہے؟ نیز اگر زید سے کہے کہ میں نے
استہزاء لکھا ہے تواس صورت میں شرعی حکم کیا ہے؟
جواب باصواب ہے شادفر ما کیں۔ فقط

شریف احدنوری شهرکهند، بریل شریف ۲۵ رشوال انسکرت ۱۲۰۸ه العلماء میرضی ، حضور حافظ ولت رضی الته عنهم نے کفر کا فتوی دیا۔ دوسرے شرارت کنندہ مولوی شریف الحق انجدی ہیں جنہوں نے قاری طیب سابق مہتم مدرسہ دیوبند کو اپنی مولوی شریف الحق انجدی ہیں جنہوں نے قاری صاحب 'حضرت قبلہ قاری بی کئی کرائے نہ آپ کو سخت نیار منالیا۔ تیسرے شرارت کنندہ مولوی اخر رضا پر ملوی ہیں جنہوں نے آپ کو سخت میں ایک فتو کی لگھ کراور تجھا ب کراس مسئلہ اللہ و میں اپنی فطری شرارت کا مظاہرہ کیا۔ اور اجل سنت میں بیجان بر پا کیالہذ اان پر بھی پیلفت مسلط ہوئی کہ ان کے مظاہرہ کیا۔ اور اجل سنت میں بیجان بر پا کیالہذ اان پر بھی پیلفت مسلط ہوئی کہ ان کے شرار منائد ہو ان کی حضرت مولانار بیجان رض خاں صاحب نے ان پر کفر کا فتوی دیا۔ اور آئی تک تو بہندارد، انہیں بھی ای طرح حالت کفر میں دنیا ہے جانا ہے۔

اب و کھے مولوی اخر رضا بر بلوی قرب و تجدید ایمان ، تجدید بیعت تجدید نکاح ، تجدید فلافت کر کے اپنے آب کوجنم کے شعبوں سے بچاتے ہیں کر کیا ۔ فلافت کر کے اپنے آب کوجنم کے شعبوں سے بچاتے ہیں کر کیا ۔ باقی آ کندہ

شائع کنند گان:. انجم =

المجمن تحفظ مسلك اعلى حضرت بشبركبت بريلي

#### ا اجواب

# بعون الملك الوهاب وبرحمته حبيبه الانتخاب عليه الصلوة والسلام الى يوم الحساب

فی الواقع وبابی پرندکورہ الفاظ (حضرت ،قبلہ ) کا اطلاق اید ہے جیسے ان کا ایمان مان لیٹا،اگرچہ جس پراطلاق کیا ہے موکن نہ جانا۔

بہر حال ' حضرت ورقبد ' کا احد ق و بانی پرن بو بر و حرام کفر انجام ہے، جسے و بانی کومون میں جان کر حضرت قبلہ کہنا کفر ہے، ایسے بی ان الفاظ کا اطلاق و بانی پر ناجا مر و حرام کفر انجام ہے، زید کا بیک بن کہ استہزاء کہا گیر ہے، نہ ہ بر آز نئو، مین ہے جو الے پرنا لے یہ نئے والے کے مانند ہے۔ اس طرح وین ہے ایمان اٹھ جائے گا ہر خض ابو جہل صاحب قبلہ اور شیطان صاحب قبلہ کھنے گئے گا اور جب گرفت کی جائے تو کے کہ بیس جہل صاحب قبلہ اور شیطان صاحب قبلہ کھنے سے گا گا اور جب گرفت کی جائے تو کیے کہ بیس نے استہزاء کھا تھا۔ نہ حقیقتا ورست نہ بجاز اواستہزاء جب تک زید تو بہتے ہے گئے ، اس کی کے استہزاء کو بات کی ایمان و غیرہ نہ کہ اس کی سے مرید ہو چکا ہے تو بھت بھی فنے ، اس کی سے نو خلافت کی اشاعت ناج کر و حرام اور وہ خلیفہ سے تو خلافت بھی فنے ہوگی ۔ مسلمانان ابل سنت کوالیے دوست نما و شمنوں سے احتر از لازی وضرور کی ہے۔ فقط والقہ تق ہ ورسوالی علی معروفت می الشد میں ورسوالی علی است کوالیے دوست نما و شمنوں سے احتر از لازی

كتبه: محمدانتخاب قدريقيمي اشرفي عفاعنه البهير بن مبتهم جامعه قد مريفيم يا بخت والي مجدمحد كسرول شدم و در بادشد في ۲۹ شور الكرم ١٠٠٠ شد

هماری گذارش: مولون شریف الحق انجدی نے اپنی تاب تحقیقات سے سند ۱۲۵۶ پر ندکورہ الفاظ قاری طیب صاحب سابق مہتم مدرسہ دیوبند کے لئے کہتے ہیں۔
عاشقان مصطفے اور دیوا نگان امام احمدرضا اس کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ جن بایمانوں
نے بارگاہ رسالت ہیں گتا خیال کیں اور گندے دھرم کی آبیاری کی اس وہابی دھرم پال کو
حضرت قبد لکھاجائے اور پھرمسلک اعلی حضرت پر شیکیداری بھی جمائی رکھی جائے۔
مقام مسلمانوں سے آبیل ہے کہ وہابیوں سے تال میل رکھنے والوں اوران کوالقاب وآ داب
مین مسلمانوں سے آبیل ہے کہ وہابیوں سے تال میل رکھنے والوں اوران کوالقاب وآ داب
د کھنا ہے ہے کہ مولوی شریف الحق احمدی تو بہ کرتے ہیں کہ ہیں۔ یا یہ بھی مولوی طیب
فال داتا ہوری کی طرح آ ایسے ہی و نیا ہے جا کیں گے۔

چونکہ مولوی طیب دانا پوری پر بربان الملت حضور صدر العلماء بیر بھی ، حضور حافظ المت وغیر جم کا کفر کا فتو کل ہے۔ سیدنا تاج العرفاء حضرت علامہ سید جمد عبد البعیر میاں صاحب پہلی بھیتی رضی اللہ عند کے خلاف سب سے پہلے شرارت اس نے کی تھی، ولی کی دشتی ایمان لیوا خابت ہوئی اور کفر میں گرفتار ہوکر دنیا ہے چل نہے۔

پھر مولوی شریف الحق امجدی نے شرارت کا دردازہ کھولا۔ تو بی بھی دہانی کے لئے عظمت دا بیمان ظاہر کرنے دالے کلمات کولکھ کراپئی آخرت کو کالا کر بیٹھے۔

اب آخریش مولوی اختر رضال خال بر بلوی نے اس شرارت میں اپنے مصنوی منصب کا استنمال کیا اور حضور من ظر ہند قبد کے خان فید سداند ، ومی برای کرن کر ان پر کفر کا فتوی ویا۔ اور تو بہتو آئی کے ان بر بلی کے تعکیداروں نے کیمی بی بیس۔ کفر کا فتوی ویا۔ اور قو جودہ تھیکیدارمولوی اختر رضا بر بلوی کوتو فیق تو بہتیں۔ امید رہے کہ رہی تھی و نیا ہے بغیر تو بہتیں۔ امید رہے کہ رہی تھی و نیا ہے۔

ېق تر.

شائع كنندگان:

# انجمن تحفظ مسلك اعلى حفزت ، شركهند بريلي شريف دروغ گوراها فيظه نيد باشد

قارئين كرام!

تمام علمائے حق اورا کابرین اولیاء الله نے "درارالعالمین" کبنا شصرف جائز دورست سمجھا ہے بلکہ اپنی کتب تصوف میں سرکار سید بدلیج الدین قطب المدار کو" درار العالمین "تحریفر مایا ہے۔ نیز درارالعالمین کے اختیارات وتصرفات پڑھمل روشی ڈالی ہے۔ جے ان اوراق میں تفصیل کے ساتھ پیش کیا جاچکا ہے۔ اس مدارالعالمین کہنے پر مفتی اختر رضا خال پر یلوی نے جوفتو کی دیا ہے وہ "فیصلہ سرعیدور بارہ دراریہ" میں صفحہ اسم پردرج ہے۔ بیٹو کی درالا فقاء منظر اسمام سوداگران پر یلی سے مورخہ ۱۸ رشعبان وسمالے کو وری کیا گیا۔

فتوی کی عبارت درج ذیل ہے:۔ تمبر ۵\_۲

"مارید پراس روایت کا بھی شوت لازم ہاور" مدارالعالمین" کہنے کا علم معلوم ہوا کہ حرام ہے بلکہ ظاہراس کا معنی کفری رکھتا ہے کہ مدارالعالمین کہنے ہے جملہ انبیاء پر فضیلت مدارلازم اور یہ نفرے"۔

والله تعالىٰ اعلم تمبرك

"مداردو جبال" خاص بيحضور عنيه السلام بيج كسى اور پراس كا اطلاق ناجائز وحرام ب- والله تعالى اعلم.

اورئیسی زمال کہنا بھی مدار علیہ الرحمہ کے صورۃ ادعاء تبوت کا پہلور کھٹا ہے اس سے بھی احتر از لازم اور توبیدہ تجدیدائیان'۔

والله تعالىٰ اعلم

آپ نے ملاحظ فر مایا کیک دریدہ وق سے مدار العالمین کہنا کفر بتایا گیا اور با قاعدہ کتابی صورت میں اس کوشائع کیا گیا اورای فتوے پر مفتی شریف الحق امجدی نے صادر کردیا ہے۔

من چه می سرایم و تنبورهٔ من چه می سراید معلوم نبیل دونوں میں تنبورهٔ کفر در بغل کون ہے اور کفر سرائی کون کر رہاہے۔ مثل مشہور ہے کہ جھوٹے کو چھھ یادنہیں رہتا۔ مزے کی بات سے کہ جناب طاہر

حسین القادری ، مقام عکری پامون ، بہارہ سے ایک استفتاء از ہری میاں کی خدمت بیں بھیجا گیا جس بیل ملامعتر کتب تصوف کے حوالوں سے ثابت کیاہے کہ مدار العالمین کہنا جائز ہے اور وضاحت جابی ہے کہ ان شواہد کی موجودگی بیل از ہری صاحب قبلہ نے کفر کافتوئی دیا ہے اور اگر دیا بھی ہے تو کیا دینا درست ہے جب اس کے ضاف سارے دلائل موجود ہیں؟ آپ فرما کیں کہدار العالمین کبنا درست ہے کہیں؟ فلاف سادقہ کا کیا جواب ہے؟ اوراگر ہے تو اس کے قائمین پر کفر کافتوئی دینے والے کا انجام کی ہوا؟ اس پرشریعت کا کیا تھم ہے؟ اگر دہ پیر ہے تو کیا اس کی فقی بیشوا بینا نا کی بیعت درست ہے؟ کیا اس کی اقتداء بیس نماز درست ہے؟ کیا اس کو اپن پیشوا بینا نا

رست ہے؟

اس مدل اورطویل استفتاء پرمفتی اختر رضا خان از ہری نے جو جواب تح بر فر مایا ہے دونوں کو لفظ لفظ پیش کیا جار ہاہے ، جس سے مفتیٰ مذکور کی مجر ماند فقتہ سازی بحیلہ نسیان کا پردہ فاش ہوتا ہے اور خباشت باطنی کی کریمہ صورت سامنے آئی ہے فتو کی اور جواب فتو کی ملاحظ فر مائیں۔ ملاحظ فر مائیں۔

#### 4A4/91

محرّ مفتی صاحب قبلہ زید محرکم الکرم السلام علیم در حمۃ اللہ و برکانہ مارے علاقہ ' پلاموں' میں چند روز ہے ایک بجیب مسئلہ زیر بحث ہے۔ چونکہ ہم اہل سنت کا مرکز آباء واجداد ہے آج تک بغضل رہی الکلی پر یکی شریف رہا ہے۔ اس لئے کسی پیچیدہ معاملہ کاعل بھی و ہیں ہے کراتے ہیں تا کہ وہ ہمارے لئے متند ہو۔ اس لئے کسی پیچیدہ معاملہ کاعل بھی و ہیں ہے کراتے ہیں تا کہ وہ ہمارے لئے متند ہو۔ اس لئے تنازیہ نیہ بحث بھی اس یقین پر پیش ہے کہ حضور والاتسلی بخش جانب و رک سے قطع نظر جواب دے کرمشکور فرما تھیں گے۔

صلع کانپور میں ایک مقام 'مکن پورشریف' جہاں پرحفرت سیدنابدیج الدین قطب المدار علیہ الرحمہ کا مزار مقدل ہے ، زید جوایک 'عالم' ہے جوسال گذشتہ ہی جامعہ منظر اسلام بر ملی شریف سے فضیلت کی سند حاصل کر چکا ہے ! پی تقریر کے دوران حفرت قطب المدار علیہ الرحمہ کے ذکر جیل کے دفت آئیس ' مدار العالمین' کے لقب سے یادکرتا علم المدار علیہ الرحمہ کے ذکر جیل کے دفت آئیس ' مدار العالمین' کہنا ہے۔ بر بھی ایک فارغ التحصیل عالم ہے اس کا کہنا ہے کہ آئیس' مدار العالمین' کہنا صریح کفر ہے۔ اور کھنے دالا کافر ہے ، زید کی دلیل ہیہ کے کہ المین' سیعالم کی جمع ہے۔ شین اوراس سے زائد عالم برعالمین کا اطلاق درست ہے ۔ اور ' دار آئیظم فی منا قب غوث الاعظم' صفحہ کم پرمؤلف جامع فضائل غوشیت ، قادری الطریقت ، قلندری المریقت ، قلندری المریق بیں کہ:۔

"سیدی شیخ عبدالقادرجیلانی رضی الله عنه فرماتے هیں که اقتطاب کے سوله عالم هیں اور هر عالم ان میں سے اتنا بزاهے که جو اس عالم کے دنیا و آخرت دونوں کومحیط هے مگر اس امر کو سوائے قطب کے اور کوئی نهیں جانتا"۔

اوریہ بات بالکی ظاہر ہے کہ ایک قطب، تطب المدار کے ماتحت : وتا ہے جیسا کہ عام کتب نقوف میں مذکور ہے ، چنانچ '' بحرالمعالیٰ' صفیے ۸۷ پرمؤلف حضرت سید جعفر تکی خلیف سید نافعیر الدین جراغ دہلوی علیماالرحہ فرماتے ہیں

"مراتب اقطاب آن ست که ایشان اگر بخواهند ولی رااز ولایت معزول کنند وبجائے اودیگر رانصب کنند ومرتبهٔ قطب المدار یعنی آفتاب عالم آنست که اواگر بخواهد اقطاب رااز مقام قطبیت معزول کنند والله تعالی فرشته راکار فرموده باشد بگفت قطب مدار از آن کارفرشته رامعزول کند و گفت قطب مدار حضرت جلت قدرته، احکام لوح لوح محفوظ رامحوگرداند، وزنده کردن موتی وانتقالات عرش وکرسی این جمعی تصرفات قطب مدار باشد".

ان عبادات سے بید حقیقت واضح ہوگئی کہ قطب مداد کے تقرفات ایک قطب ہے کہیں زیادہ زائد ہیں۔ تو بیل قطب مداد کی قطب مداد کی تقلب مداد کی تعلقہ کہیں زیادہ ہوئے۔ تیز برسل انکاد اگر قطب مداد کے لئے بھی سولہ ہی تسلیم کر لئے جائیں گیر بھی سولہ عالموں پر 'عالمین' کا اطلاق درست ہوگا۔
عالموں پر 'عالمین' کا اطلاق درست ہے تو پھر انہیں 'نداد العالمین' کہنا کی کر درست نہ ہوگا۔
اور ریہ بات بھی کتابوں سے واضح ہے کہ حصرت سیدنا بدلیج الدین زندہ شاہ مدر رُمنصب مدادیت پر فائز تھے، چنا نچے ملفوظات امام المتقین محبوب الہی حضرت سیدنا شدہ غذام علی صاحب قدس سرہ العزیر شمنی ہدا در المعادف' صفح سمام پر منقول ہے۔
شاہ غلام علی صاحب قدس سرہ العزیر شمنی ہدا در المعادف' صفح سمام پر منقول ہے۔

روزے درمجلس شریف مذکور اقطاب آمد حضرت ایشاں فرمودند که حق سبحانه اجرائے کارخانه هستی وتوابع هستی قطب المدار را عطامی فرمائد وهدایت وارشاد ورهنمائی گمراهان بدست قطب ارشاد می سپارد بعد ازان فرمودند حضرت بدیع

الدين شاه مدار قدس سره قطب مدار بودند".

نيز ' 'مطلع العلوم وجمع الفنون' صفح ۱۲۲۲ پرمؤلف سيدنا واجدعلى صاحب عليه الرحمه ارشاد فرماتے ہيں۔

"حضرت شاه بديع الدين قطب المدار كمالاتش درملكت هندوستان شهرت تمام دارد وتصرفات آنجناب درحيات وممات برابر است".

ان تحریرات سے ثابت ہوگیا کہ حضرت زندہ شاہ مدار علیہ الرحمہ قطب المدار تھے، نیز یہ ہے واضح ہوگیا کہ قطب المدار کے فضائل وقصر فات ایک قطب سے زائد ہیں۔ لہذا یہ ہمی ثابت ہوگیا کہ آئییں مدار العالمین کہنا درست ہے۔ زید کی اس محققانہ گفتگو اور شواہد سے یہاں کے معززین وعقلاء ڈی علم بے حدمتا ثرث ہوئے اور آئییں بہر صورت شلیم کرنا ہڑا کہ آئییں مدار العالمین کہنا درست ہے۔

چنانچ بکرنے دیکھا کہ جملہ معززین بھے ہے تنظر ہوجا کیں گے فورا اس نے سم کھاتے ہوئے کہا کہ یہ سے اپنی جانب سے بات نہیں کی ہے بلکہ ہم سے وں کے مرشداعلی حضرت از ہری میاں نے مدارالعالمین کے قائلین پر کفر کا فتو کی دیا ہے۔ اورا پنی تقریر میں قائلین پر کفر کا فتو کی دیا ہے۔ اورا پنی تقریر میں قائلین پر کفر کا فتو کی میاں کے معتقدین کی بوری جماعت بھڑک اٹھی کہ آپ نے ایسی گراہ کن بات کا انتساب جمارے مرشد اعظم ورجنما ہے حق کی طرف کیسے کر دیا۔ یہ ہوسکتا ہے کہ ر کی شریف جہاں پر میچ ومساء اولیائے کرام کی عظمت کے تراف کا کے جاتے ہوں وہیں پر ایک قطب المدار کے خلاف زیر افضائیاں کی جاتی ہوں۔

اور مارے حضرت ایسی بات کہددیں زیدنے کہا کراؤلاتو ہم سے کیے گئے تیاز ہیں کہ حضرت نے ان پر کفر کا فتو کی دیا ہوں ہوں ہوں مارے پاس بزرگان کرام کی کتب موجود ہیں جوان کے قول کی تر دید کررہی ہیں اور ہم کمی فقے کے اس وقت تک پابند نہیں جب تک کہ وہ اسلامی شریعت کی روثنی میں اعتدال کا پابند ہو۔ ور نہ دہ فتو کی جو اسلامی شریعت کی روثنی میں اعتدال کا پابند ہو۔ ور نہ دہ فتو کی جو اسلامی شریعت کی روثنی میں اعتدال کا پابند ہو۔ ور نہ دہ فتو کی جو اسلامی شریعت کی روثنی میں ہوں کو کہ واسلامی شریعت کی روثنی میں ہوں کے کہ مواقع کا بیائی ہوئی ہوں کا بیائی ہوئی ہوں کی گئی ہوئی ہوں کہ کہ ایک ہوئی ہوں جن بات کا ڈرامہ مجھاجائے بلکہ ایسی ڈوات کریمہ کی ہیں جن کی حق بیں جن کی حق بیں جن کی حق بیں جن کی حق بیں جن کی حق بیں۔

بہر حال حضور والا ہے عرض ہے کہ آپ واضح فر ماکر بتا کیں کہ فریقین میں ہے کون
کہاں تک حق پر ہے، نیز مدار العالمین کے قائلین پر کیا تکفیر کا تھکم درست ہے؟ نیز کیا یہ
حق ہے کہ ان شواہد کی موجودگی میں بھی از ہری صاحب قبلہ نے کفر کا فقو کی دیا ہے۔
اوراگر دیا ہے بھی ہے تو کیا ویٹا درست ہے جب کہ اس کے خلاف بہت سارے دلائل
موجود ہیں۔ نیز حضرت سیدنا الوائحنین آل مصطفے علیہ الرحمہ برکائی مار ہر دی نے سلسلۂ
مداریہ کے متعلق ایک استفتاء کے جواب میں تحریفر مایا ہے جس میں سیجھی عبارت ہے۔

'مارهره مطهره میں بفضله تعلیٰ مداری گدی صدیوں سے قائم هے اوربزرگان کرام همیشه سے اس کی خدمت کرتے چلے آئے هیں ' میرے جد" کریم حضور شیدائے ملت والدین سیدنا آل لحمد اچھے میاں قدس سره العزیز نے اپنے عهد مبارك میں "سركار مدار العالمین" کے نام نامی سے منسوب میله قائم كرایا جو ۹ جمادی الاولی كو برابر هوتاهے".

نیزظهیرانشعراءالمعروف به مولناشاهٔ ظهیراحمه صاحب ظهیری سهلوانی دام تبیل الامان، پُ نے ''میر المدار معروف بظهیرالا براز' کے تنہید کتاب صفحہ ۱۴ پرسیدنا بدلیج الدین علیہ قارئين حق پسند!

مفتی اختر رضا خال بر یلوی کا یہ تجابل عادفا نہ ملاحظہ فرمائیں کہ ۲۸ رشعبان و ۱۱ اس کفری فق کی جو کا پچہ تعیدد ادبارہ مداریہ 'میں آپ ہی کی ایماء سے چھاپا گیا۔ اس کے بعد بھی متعدد مقامات برتقریروں میں آپ نے مدارالعالمین کہنے والوں پر کفر کے فقو سے انگائے اور جب بصورت استفتاء آپ سے دریافت کیا گیا کہ ان دلائل صادقہ کا کیا جواب ہے جس روسے مدارالعالمین کہنا جائز درست ہے۔ تو کررمضان و ۱۹ اچھیں آپ پرنسیان کا حملہ ہوگیا اور یہ بھی یا دندر ہا کہ میرامطبوعہ فق کی آئے بھی لوگوں کے پاس موجود ہے، بہر حال انہیں ای حیلہ جوئی کا سہارالینا پراجوان کا پرانادستور رہا ہے، یعنی صاف انکار کردیا گیا کہ

"مجھے" مدار العالمین "پر حکم کفر دینا یاد نھیں آتا۔ اگر اس سلسلے میں کوئی فتویٰ کسی کے پاس ھے تو پیش کرے"۔

بمرفر ماتے ہیں:۔

" مدار العالمين حضور پرنور رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم هي كے لئے شاياں هے".

لطف کی بات میہ ہے کہ نسیان زوہ مفتی کو یہ بھی یاد خدرہا کہ سازشریفی سے نعمہ اختری چھوٹ کر بہا تگ دہل پہلے تو بیاعلان کرچکا ہے کہ سرکا رابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم درجہ کداریت پر فائز ہی نہیں تنے بلکہ دہ بمیشہ سے نبی تنے اور اب فتو کی دے کریتے کم لگارہا ہے کہ:۔

"مدار العالمين حضور پرنور رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم هي كے لئے شاياں هے".

توجب حضور درجهٔ مداریت پرفائز ہی نہ تھے نعوذ باللّٰدتو انہیں مدار العالمین کہنا آپ نے کیول ضروری مجھ لیا؟ مگراس جذبہ کو کیا کیا جائے کہ:۔

منتد ہے میرا فرمایا ہوا

الرحمكو مرارالعالمين "عادفرماياب

بہر حال عرض ہے کہ انہیں مدار العالمین کہنا درست ہے کہ نہیں ہے؟ اگر نہیں تو ان دلائل صادقہ کا کیا جواب ہے؟ اور اگر ہے تو اس کے قائلین پر کفر کا فتو کی دینے والے کا انجام کیا ہوا اس پرشر لیعت کا کیا تھم ہے؟ اگر وہ پیر ہے تو کیا اس کی بیعت درست ہے؟ کیا اس کی اقتداء میں نماز درست ہے؟ کیا اس کو اپنا پیشوا ما ننا درست ہے؟ فقط والسلام میات کے ہم لوگوں نے زیارت کی ہے۔ ا

المستفتی:. طاهر حسین القادری منکری - پلامول - بهار

AFFIF

الجواب

جھے دارالعالمین بڑھم کفردینایاؤیس آتا۔ اگراس سلسلے میں میراکوئی فق کا کسی کے پاس ہے تو پیش کرے، البتہ بنابریں کہ دارالعالمین حضور پرنور رحمۃ للعالمین صلی الله علیہ وہلم ہی کے لئے شایال ہے، رحمت آب صلی الله علیہ وہلم کے سوااس لفظ کے اطلاق کو کسی اور پرضع ضرور کیا ہوگا جس طرح رحمۃ للعالمین کا اطلاق غیر حضور علیلہ السلام پرضع ہے حالانکہ اولیا، حضور علیہ السلام کے طیل میں رحمت عالم کا سبب ہیں اس طرح مدار العالمین کا اطلاق سرکار المجانية المعالم میں جا سے والله تعالی اعلم فقط۔

(فقيرمحداختر رضاخال از برى ففراد ، عدرمضان واسايي

مهر فقیر محداختر رضاخان قادری از بری ففر

مرَّنز ي دارالافتاء مخلّه سوداً مران يريلي

مرحقیقت پیرے کہ

لاکھ بڑھ بڑھ کے لگاتے رہے فتوے مفتی تیرا رتبہ کسی حاسد سے گھٹائے نہ گھٹا

عامة المسلمین اورعاشقان اولیائے کرام کو ایسے حاسد اورڈرامہ بازمفتیوں کے فتو وَں بریقین کرکے اپنی آخرت کو تباہیں کرنا چاہئے، بلکہ حضرت مولا ناانتخاب قدیری نعیمی کے فتو ہے کتحت جوانہوں نے ماہ شوال ۱۳۰۸ ہیں جاری کیا تھا۔

"جب تک بی توبد وتجدید ایمان نه کرے اس وقت تک اس نے فتوی لینااس سے مرید ہونا بلکہ اگر مرید ہو چکا ہے تو بیعت بھی فنخ اس کی تصنیفات کی اشاعت ناجائز وحرام ، اس کے جلنے میں شرکت بھی ناجائز وحرام اوروہ خلیفہ ہے تو خلافت بھی فنخ ہوگئی، مسلمانان اہل سنت کوایسے دوست نمادشمنوں سے احتر از لازمی اور ضروری ہے'۔

حضرت رحمانی میال علیه الرحمه نے بھی مفتی اختر رضاخال پر کفر کا فتو کی لگایا ہے۔ جب تک بیتو بہ وتجد بدایمان تجدید نکاح وتجدید بیعت نہ کریں اس وقت تک ان سے کسی قشم کاربط رکھنا ناچائز وحرام ہے'۔

آپ نے ملاحظ فرمایا کہ سرکار سیدنا مدار العالمین سے بغض وعنا در کھنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور ابھی کیا ہے ع

آگے آگے دیکھنے ہوتا ہے کیا

صوفيائے اسلام وجدید سائنس منظرا بوالوقار سیدمنظر علی وقاری مداری علیالرحمہ مارالعالمين كاشرى جواز المالين كاشرى جواز المالين كاشرى جواز قارى الحاج سيخضر مدارى مداركا جائد قارى الحاج سيخضعلى مداري میم ہے میم تک قارى الخاج سيرحض مداري قارى الحاج سيخضعلى مداري مفتی سید شرعلی مداری مفتى سيرتجرعلى مداري آفياب ولايت علامة بيد ذوالفقارعلى مداري عليه الرحمه قطب عالم ابوالوقارسيدكل على مداري عليه الرحمه ووالفقار بدلع معمولات ابوالوقار فظب عالم ابوالوقارسيدكلب على مداري عليه الرحمه فضائل الل بية اطبار وعرفان قطب المدار علام سيدم فارعلى ديوان وركاه آستانه ملاراعظم مولانامحر باقرجائس وقاري ماري مرشد کامل مولانامحم باقرجائسي وقاري مداري معين عامل .... عالى شجرة ملاربيه 

E-mail: dummadar@yahoo.com

www.shahmadar.org • www.qutbulmadar.org
www.shahmadar.blogspot.com • www.dargahpirhanifmadari.com
SMS GROUP - JOIN ALMADAR - Sent : To 567678

Insha Printers Kappur - 9616584408